# ما ای ایک ایک ایک ایم

شهزادكنظر



مغربي مَاكِيتِ ان أُردُواكَثُ عُرى والهُوَ



## PDF BOOK COMPANY





Muhammad Husnain Siyalvi 0305-6406067 Sidrah Tahir 0334-0120123

Muhammad Saqib Riyaz 0344-7227224



# غلام عباس أيك مطالعه

شهزا دمنظر

مغربی پاکستان اردو اکیڈی لاہور

#### جمله حقوق محفوظ

انكث ف كمبيوركيلي گرافي سنط كيوزنك : ۲۲ - او - راواز گاردن لامور طبع اول: (ماديح ١٩٩١٠) طالع 1 مطبع : مُودٌ بِرْنِرُ زَمَا؟ مِين رِينٌ كَن رودُ ل برر ناشر! داكر وحب رقريشي جزل سكرترى مغربى ياكسان اردو اكيدمي ۲۹۳ - این پونچ روز سمن آباد - لاجور ایک بنزار تبعدا داشاعیت، ا۔ ہم رو یے

فهرست

پہلایاب غلام عباسی - \_ \_ سوائی خاکہ دوسراباب غلام عباسس کااد بی لیس منظر ... 19 تیسراباب غلام عباسس کے افسانے 41. چرتھاباب غلام عباسس کا ایک متنازع فیرافسامہ DK یانچوال باب غلام عباسس کا ناول (گرندنی والاتکیه) 49 چھٹا باب غلام عباسس کے تنقیری اُدکار ضمیمہ غلام عباسس کا ایک انظرولیو

#### بهلاباب غلام عباس ---- سوانحي خاكه

نظام عباس انومبرہ ۱۹۰ و کوامر ترکے ایک غریب کرائے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم الہور کے دیال علی بائی اسکول میں حاصل کی ۔ وہ ۱۹۲۲ء میں ساتویں جماعت میں ذریہ تعلیم سے کہ انحوں نے پہلی کمائی مو کمری سے موان سے تعمی ۔ نویں جماعت میں ان کے ایک استاد مولوی لطیف علی پابند سے جو ادب کے برے دسیا ہے ۔ وہ اپنے شاکر دول میں اوئی ذوق دیکھتے تو ان کی خوب حوصلہ افزائی کرتے استاد ہے حوصلہ پرے دسیا ہے ۔ وہ اپنے شاکر دول میں اوئی ذوق دیکھتے تو ان کی خوب حوصلہ افزائی کرتے استاد ہے حوصلہ افزائی کرتے استاد ہے جو اس نو انجی پندیدہ انگریزی نظمول اور کمانیوں کا اردو میں ترجہ کرنا شروع کردیا اور وہ یہ ترجے اس کے بعد انعوں نے ایک بائد کو با تاہد کی ساتھ دکھانے گئے ۔ استاد نے یہ ترجے بہت پند کے ۔ اس کے بعد انعوں نے ایک انگریزی کمائی سے متاثر ہو کر پہلا ڈرانا لکھا اور اس کے ساتھ انگریزی کے مصنف کے بعد انعوں نے ناکہ اول کا ترجہ کرڈال لیکن انجی وہ نویں جماعت میں تھے کہ ان کے دائد کا انتقال ہو گیا۔ محمول میں خوری تھو وڑ دی ۔ محمول کی عامری ماری ذے داری ان پر آن پڑی ۔ انعوں نے پندرہ سال کی عمریس حصول دوزگار کی خاطر تعلیم اوحوری چھوڑ دی ۔

" فاندان کے ایک پرانے دوست نے فلام عباس کی والدہ سے کما " میں نے اس بچے کے لیے رطوے کے فکھے میں ملازمت کا بندوبست کر دیا ہے۔ " نخواہ تین روپے لیے گی۔ آئندہ ترتی کا امکان ہے۔ آئے چاول کی یوریوں پر نشان لگانے کا کام ہے۔ مار کر کملائے گا۔ مال خوش ہو گئیں۔ محرمینا رامنی نہ ہوا۔ کماائے ہے تو میں اپنے قلم سے بھی کما سکتا ہوں " ما

غلام عباس کو زاریہ طالب علی سے بی کتب بنی کاشوق تعاادر انھوں نے تیرہ چودہ سال کی عمریں اردد کے کاسکی ادیوں کو پڑھنا شروع کر دیا تھا چتانچہ وہ اسکول کے زمانے میں بسرشار 'خواجہ حسن نظامی اور راشد الخیری جیسے ادیوں کی کتابیں بھی شوق سے پڑھ بھے تھے ۔ غلام عباس فرماتے ہیں:

وو میں نے اپنی کمیل بہت جلد ہوری کردیں۔ میرابیک گراؤنڈ ابتداے ی بہت اچھا تھا۔ آئود دس برس کی میں نے اردو پر حتا شروع کیا۔ رتی ناتھ سرشار مولانا شرر خواجہ حسن نظای راشد الخیری اور مرزار سوا۔
ان مصنفوں کی میں نے ایک دو نہیں بلکہ تمام تصانیف پڑھ ڈالیں۔ جھے جتنا موقع کما میں ان مصنفین کو پڑھتا۔ انسان آگر یہ سب پکو پڑھ لے تواردو آپ ہی آپ آجاتی ہے۔ مزید پکو سکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ میں شررے خاص طور پر متاثر ہوا۔ اس کی وجہ سے جھے اچھی خاصی اردو آگئ۔ اس کے بعد میں نے اپنے نے تواردیا تے کہ اردو کیسی ہوئی جاہیے۔ اس سے جھے کائی فاکدہ پہنچا۔ خود تقیدی کی دجہ سے اپنے نے تواری بالے کہ اردو کیسی ہوئی جاہیے۔ اس سے جھے کائی فاکدہ پہنچا۔ خود تقیدی کی دجہ سے مین نے بہت پکو سکھا مدالاً میں دو صفات بھی ایک ساتھ استعمال نہیں کر آ۔ میں نے عشق و مجت بھی

نہیں لکھا ۔ یا تو عشق لکھا یا محبت ۔ رنج وغم کا ایک ساتھ استعال بھی نفول ساہے۔ یا تو رنج ہے یا غم ہے۔ پہلے ادب میں اچھا خاصہ محادروں کا استعال ہو آتھا۔ میں نے اس سے بھی اپنادا من بچایا۔ میں نے اپنی زبان بہت سادہ کر دی 'نملا۔

اٹھیں اپنی تحریر کا پہلا معادضہ ۱۹۲۹ میں اس دقت ملاجب ان کی عمر مرف بیں سال تھی۔ انھوں نے وونیر تک خیال "لاہور کے سالناہے کے لیے ایک افسانہ "موت کا درخت "لکھا جس کا انھیں ہیں روپ معادضہ وصول ہوا۔ آج کی منگائی اور اس دور کے سنتے کے زمانے کے پیش نظر ۱۹۲۹ء کے ہیں "۲۰" روپ کی قدرو قیت کا یہ آسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

قلام عباس نے جس افسانے کے ذریعے ہے ادب میں شہرت عاصل کی وہ آلتنائی کا افسانہ " جلاوطن"

(لا تک ایگرائیل) تھا جو جنوری ۱۹۲۵ء کے حکیم احمد شجائ یہادی حسین اور عابد علی عابد کے مشہور رسالے

وہ ہزار واستان " میں شائع ہوا۔ یہ آگر چہ ترجمہ تھا لیکن مدیر نے اس کی زبان و بیان کی بردی تعریف کی اور اس

افسانے پر خصوصی نوٹ لکھا۔ غلام عباس اس افسانے کے بارے میں کہتے ہیں :

" می معنوں میں اوب میں ۱۹۲۵ء میں پہانا گیا۔ میراپداافساند" جااد طن" ۲۵ء میں " بڑار داستان"

میں شائع ہوا۔ جس کا مطلب ہیہ ہے کہ جھے افسانہ کہتے ہوئے ۵۵ سال ہو بچکے ہیں۔ میں نے جب پہلا
افسانہ ککھااس وقت میری عمرینہ رہ مولہ سال مخی۔ یہ دراصل الستائی کے افسانے " لانگ انگرا کیل "کا
رجمہ تعا۔ اس دور میں میری کیا VOCABULARY رہی ہوگی ہیہ آپ سمجھ سے ہیں۔ میں نے بہت
مشکل سے لیکن بہت آسان ذہان میں اس کا ترجمہ کیا تعا۔ مجھے یاد ہے کہ " بڑار داستان" نے اس افسانے پر
ایک تعریق نوٹ لکھا تھا جس میں میری ذبان کی سادگی کی یوی تعریف کی گئی تھی جس پر جھے بری بنی آئی۔
میں نے دراصل ۱۹۲۳ء میں لکھی شروع کیا۔ جنوری ۱۹۲۵ء میں بڑار داستان میں میرا پہلا افسانہ شائع ہوا"
میں نے دراصل ۱۹۳۳ء میں لکھی شروع کیا۔ جنوری ۱۹۲۵ء میں بڑار داستان میں میرا پہلا افسانہ شائع ہوا"
میں کے دراصل میرا پہلا افسانہ شائع ہوا ہوا۔ اس دور میں مشم العاماء مولوی سید ممتاز علی لاہور سے
میران کا دوسلہ برمااور اعتاد پیدا ہوا۔ اس دور میں مشم العاماء مولوی سید ممتاز علی لاہور سے
میوں کا رسالہ " پھول" نکالے تھے۔ حفیظ جالند ھری انشر جالئہ ھری اعبد البحد سالک اور دجاہت حسین
میراکوں طاؤم میں اور جائی کی جائی میں میں عام عماری کی ہیں ہوں " کے لیے شے میری پیڈت بری چند اختر سے جنسیں
میکاری طاؤم میں جب اور ان کی تھروں میں غلام عماری کی تھیں۔ وہ انھیں شی تعری کی طاش شروع ہوئی۔
عبد الرحمان چفتائی نے باؤں باؤں میں غلام عماری کا ذکر کیا۔ اقباز علی تاج ان کی تحریری صلاحیتوں سے
عبد الرحمان چفتائی نے باؤں باؤں میں غلام عماری کی تھیں۔ وہ انھیں " پھول" کے خدری صلاحیتوں سے
عوار صلاحان پھائی کے باؤں باؤں میں غلام عماری کی تھیں۔ وہ انھیں " پھول" کے خدری کی طاحتوں سے
عوار میان کی تحریری ان کی تطروں سے گزر پکی تھیں۔ وہ انھیں " پھول" کے خدری کی طاحتوں سے عدر کے طور پ

لینے پر آمادہ ہو گئے اور وہ "پیول" میں کام کرنے گئے۔ بفتول مرزا ظفر الحن "پول کی یہ فوبی سی کہ سخواہ وقت پر ملتی تھی اور خرابی یہ تھی کہ کم ملتی تھی ایونی زیادہ سے زیادہ ساٹھ روپے اہوار۔ اتنی شخواہ پر ان کے تمام بیش رو کام کر پیچے ہے اس لیے غلام عباس کو خاموثی کے ساتھ یہ شخواہ تبول کرلیتا پڑی ۔ یوں بھی یہ اس مدی کی دو سری دہائی کی یات ہے۔ جب اشیائے مرف کی قیتیں اتنی نہیں تھیں جتنی اس وقت ہیں۔ علام عباس نے ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۰ء تک "پیول" کی اوارت کی۔ اہنامہ "پیول" کی اوارت ان کی آئندہ فلام عباس نے ۱۹۲۸ء سے ۱۹۳۷ء تی دیان و بیان پر مزید وسترس حاصل ہوگئی۔ غلام عباس ماہنامہ پیول کے فقام عباس ماہنامہ کی دوسرس حاصل ہوگئی۔ فلام عباس ماہنامہ پیول کے فقام عباس ماہنامہ کی دوسرس ماصل ہوگئی۔ فلام عباس ماہنامہ پیول کا مرتب عاصل ہوگئی۔ فلام عباس ماہنامہ پیول کے فول کے فقام عباس ماہنامہ کی دوسرس ماصل ہوگئی۔ فلام عباس ماہنامہ کی دوسرس ماصل ہوگئی۔

" پھول" ایک اخباری نمیں تھا ایک ادارہ بھی تھا جوایک طرف تو ملک کے نونمالوں کے دلوں میں علم کی اس نگانا۔ ان کے اخلاق سنوار تا ان میں اوب کا ذوق پیدا کر آاور دو سری طرف ملک کے ادبوں کے ذہنوں کی تربیت کر تا اور انھیں آسان اور سلیس زبان لکھتا سکھا تا۔ جو ادیب اس کا ایڈیٹر مقرر ہو تا۔ اگر وہ فام ہو تا تو اے ایڈیٹر کی کا لف۔ ب سکھائی جاتی اور اگر پختہ ہو تا تو اے آموختہ بھلا کرنے سرے سے اردو لکھنے کے اور و ضوابط سیکھنے بڑتے "۔

اداره پھول من ملازمت كاغلام عباس كويد فاكره بواكد ان كى ادبى تربيت بوكى اور زبان من كلمار پيد الموكية -

غلام عباس جن شخصیتوں ہے خاص طور پر ستار ہوئا در جن کی صحبت میں رہ کر انھوں نے بہت کو حاصل کیا وہ "خواب ہستی"۔ "شاہر عنا" اور " یا سمین " جسے مشہور ناولوں کے فالق (اور آج کے دور کے مشہور انسانہ نگار اور صحائی ایم ۔ ایج ۔ عمر کی (ابن سعیہ ) کے والد محترم) پر دفیمر مرزا محرسعیہ ہیں ۔ وہ مرزا صاحب کا بری مجبت اور احترام کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ مرزاصاحب نامام عباس کا کیوں کر تعارف ہوا؟
اس کا تو علم نسی ہے لیکن استا معلوم ہے کہ وہ مرزاصاحب کے لیے بنجاب کا فاص تمباکو (جوری کی طرح بنا ہوا ہو آقا) بطور خاص لاہور سے دلی لے جاتے تھے۔ اس کی وجہ دونوں کا تمباکو نوشی ہے شخف تھا۔ غلام عباس حقے کے بوے شوقین تھے اور مرزاصاحب بھی۔ بسطر س بخاری بھی پر فیصر مرزا محد سعید کے بوے مستقد تھے۔ دلی کے قیام کے دوران ایک روز بطرس نے غلام عباس سے پو چھا کہ " تم اپنا فاضل وقت کی مستقد تھے۔ دلی کے قیام کے دوران ایک روز بطرس نے غلام عباس سے پو چھا کہ " تم اپنا فاضل وقت کی طرح کا شخہ ہو؟" بولے " دلی کی گلیاں گوئم کر" بطرس نے غلام عباس سے پو چھا کہ " تم اپنا فاضل وقت کی شمیس آدام کا ایک نوکا نا بتا تا ہوں۔ وہ اپنے استاد مرزامحد سعید کے پاس لے گئے۔ تعارف کرایا اور کما کہ شمیس آدام کا ایک نوکا نا بتا تا ہوں۔ وہ اپنے استاد مرزامحد سعید کے پاس لے گئے۔ تعارف کرایا اور کما کہ سمیس آدام کا ایک نوکا نا بتا تا ہوں۔ وہ اپنے استاد مرزامحد سعید کے پاس لے گئے۔ تعارف کرایا اور کما کہ سمیس آدام کا ایک نوکا نام کا ایک نوکا نام کا ایک نوکر کر تھوں ہے۔

اوب سے لگاؤ کے باعث کم عمری میں عبدالرحمان چنتائی، ڈاکٹر محمدین تاثیر، حفیظ جالند حری اور ڈاکٹر نظر احمد وغیرہ مشہور ادیب اور ڈاکٹر ور ان کے حلقہ احباب میں شامل ہو چکے تھے۔ " پھول" کی اوارت کے زمانے میں ان کا تعارف احمد شاہ بخاری " بطوس" عبدالجید سالک اور غلام رسول مرجیسی مخصیتوں سے ہوا۔ بعد میں بطوس بخاری ان کے بہت کمرے دوست بن گئے۔

زبان کے سوال پر دلی اور ہو۔ پی کے اہل زبان اور ذیدہ ولان لاہور کے در میان ہونے والی اولی محرکہ آرائی

ہری اور باروو میں محفوظ ہے۔ یہ معرکہ "جھ کو" یا" مجھے "کی جگہ" میں نے استعال کرنے پر شروع ہوا

تھاائل پنجاب " مجھے جاتا ہے "کی جگہ "میں نے جاتا ہے "استعال کرنے کے عادی ہیں۔ اس پر دلی اور لکھنٹو

کے تقد اور پور نے اعتراض کیا تھا۔ اس پر بحث و مباحثہ کا سلسلہ شروع ہو گیا جس نے آگے چل کر ہا قاعدہ محاذ

آرائی کی صورت افتیار کرلی۔ اس محاذ آرائی میں بنجاب کے جن اہل تھم نے حصہ لیاان میں پیلے "کاروال"

وی ۔ ہا ہی اقبیاز علی تاج عبد الجید سالک اور صوئی تجہم دغیرہ شائل تھے۔ ان لوگوں کا ترجمان پرجیر "کاروال"

ماس ہے اس کروہ میں شائل ہونے کے باوجود اس معرکہ میں بھی عملی حصہ نہیں لیا۔ وہ اس کروہ میں اس مباس ہے اس کروہ میں شائل ہونے کے باوجود اس معرکہ میں بھی عملی حصہ نہیں لیا۔ وہ اس کروہ میں اس

پہلرس نے غلام عماس کا رہا و ضبط " پھول" بھی ہیدا ہوا۔ "کارواں" بھی پروان چر ما اور پھربطرس جب آل انڈیا ریڈ ہوے وابستہ ہوئے قالم عباس کو بھی اپنے ساتھ ولی لے سکے۔ یہ زمانہ جنگ کاواقعہ ہے۔

آل انڈیا ریڈ ہوئے پروگر اموں کے رسالے" آواز " کے پہلے ایڈ یٹر آغااشرف ہے۔ اس کے بعد مجاز ہوئے اور اس کے بعد اس عمدہ پر غلام عباس فائز ہوئے۔ ان کے " آواز " کے دیر کے طور پر تعینات ہوئے میں پہلرس بخاری کا بردا ہا تھ تھا۔ ان کی تقرری پر اس دور کی مرکزی قانون ساز اسمبلی بی سخت اعتراض ہوا اور الزام عاید کیا گیا کہ ریڈ ہو بیں بوئی جائب واری ہو رہی ہے اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو بحرتی کیا جارہا ہے۔ محرش نے قلام عباس کا نام بھی لیا اور کماکہ ان کے پاس ہو نورش کی کوئی شد شیں ہے۔ پھلرس نے (جواس دقت کا انڈیا ریڈ ہو کے ۔ وائر کٹر جزل تھے) اس کے جواب میں کھا کہ اس محص کو غیر تعلیم یافتہ کما جارہا ہے جس کے بنگال روی اور مغربی اوربوں کے جائب بیاس شاہکاروں کے زاجم مختلف معترد سائل میں شائع کے اس بی جواب میں معام ہوں کو بردا افسوس ہواکہ جس دفت میں جو بیل میں جواب میں معام ہوں ہواکہ جس دفت اسمبلی میں جواب دیا جا رہا تھا۔ معترض صاحب موجود نہیں تھے ہیں اسمبلی میں جواب دیا جا رہا تھا۔ معترض صاحب موجود نہیں تھے ہیں اسمبلی میں جواب دیا جا رہا تھا۔ معترض صاحب موجود نہیں تھے ہیں اسمبلی میں جواب دیا جا رہا تھا۔ معترض صاحب موجود نہیں تھے ہیں اسمبلی میں جواب دیا جا رہا تھا۔ معترض صاحب موجود نہیں تھے ہیں اسمبلی میں جواب دیا جا رہا تھا۔ معترض صاحب موجود نہیں تھے ہیں

اس واتعد کے بعد بطرس نے غلام عباس سے کماکہ اس وقت میں تساری برطرح مدافعت کرنے

کے لئے موجود ہوں لیکن اگر کل نہ رہااور کسی نے اس میم کا اعتراض کیاتو شاکد حمیس تکلیف پنچ - بھتر ہے کہ تم یو نیورٹی کی سند بھی عاصل کرلو" چٹاں چہ غلام عباس نے بطرس کی ہدایت پر پنجاب یو نیورٹی ہے پہلے ایف یہ اے پاس کیا۔ اس کے بعد بی ۔ اے کی تیاری میں معروف ہو مجے لیکن انہیں امتحان دینے کا موقع نہیں ملا اور پر صغیر کی تقسیم عمل میں آئی۔

بعطر س غلام عباس کابرااحرام کرتے ہے اور ان کے معورے پر ظوم دل سے عمل کرتے ہے۔
بعطر س اپنے کئی مضامین پہلے غلام عباس کو سنا چکے ہے۔ بعطر س نے ایک دن ایک افسانہ لکھا حمرانہیں
کوئی عنوان نہیں سوجھا۔ غلام عباس سے کما کہ افسانے کاکوئی اچھاسانام بتاؤ۔ غلام عباس نے کما "عبل اور
جی "عنوان رکھ دو۔ بعطر س نے اس عنوان کو بہت پند کیا۔ ان کے مضامین کے مجموعے جس سے مضمون
اس نام سے شامل ہے۔

"ان دنوں جی۔ احد نشرات کے سیریٹری تھے سرکاری کام سے اندن مجے اور بی۔ بی - می اندن کے مسلم اشاف کو چائے پر دعو کیا۔ اسلم ملک حفیظ جاوید نور احمد چوہان صدیق احمد معدیق احمد علی اور غلام عباس وعوت میں شریک ہوئے۔ باتوں باتوں میں جی۔ احمد نے شرم دلائی کہ تم لوگ اب بھی انجریز کی نوکری کڑتا چاہتے ہو۔ اپ وطن کی فدمت کول نہیں کرتے؟ پاکستان کیوں نہیں آجائے؟ اوروں کی بات جد ابھی کہ ان جی سے کسی کاکوئی نا آ حکومت پاکستان سے نہیں تھا اس لئے اس تقریر کاان پر کوئی اثر نہیں ہوا البتہ غلام عباس نے عمد کرلیا کہ وطن واپس ہو جا کس کے - عمد نامے کے تین سال ختم ہونے کو آئے توبی - با ک والوں نے مزید تین سال کی پیش کش کی عرفلام عباس نے کہا " نہیں ہم نے رفت سفراندھ لیا ہے - اب والوں نے مزید تین سال کی پیش کش کی عرفلام عباس نے کہا " نہیں ہم نے رفت سفراندھ لیا ہے - اب کھرجادے ہیں " - کرا ہی آئے ۔ خیال تھا کہ پہنچ پر بڑی پذیر ائل ہوگی - استقبال کیا جا مرکا گر جے و کھو منہ کھرجادے ہیں " - کرا ہی آئے ۔ خیال تھا کہ پہنچ پر بڑی پذیر ائل ہوگی - استقبال کیا جا مرکا گر ہے و کھو منہ کھرجا ہے جن سے مل رہا ہے "کیوں ہمئی جارا کیا تھوں ہے ؟ " - " تم اتن اچھی ٹوکری چھوڑ کر کیوں آئے ؟ " پہنے کو مکان نہیں تھا ۔ غلام عباس نے ہوچھا " سرچھیانے کو کیس جگہ لے گی ؟ "

اس بے سرد سابانی کے عالم میں اضمیں جی۔ احمد کی تقریر یاد آگئی۔غلام عمیاں نے دریافت کیا "کمال موت ہے سے سرد ساب موتے ہیں جی۔ احمد ؟ ذراانحیں مل کراپی پہتا ہائیں "۔ ساتھیوں نے جواب دیا "جی۔احمد صاحب؟ وہ تو کب کے اپنی دکان بڑھا گئے ! اب نشریات کے سکریٹری وہ نہیں ہیں "م

اس دور كا قصه خود غلام عباس كى زبانى سديم :

یماں آئے کے بعد رہائش کا بمت برا استاہ چیں آیا۔ لوگوں نے بچھے لمن طعن کی کہ تم خواہ مخواہ بی۔ بی۔

یکی انچی خاصی نوکری چھو ڈکرپاکستان آئے۔ وہ بچھے برطانوی شہریت دے رہے بتھے لیکن جی نہیں مانا۔۔۔
۔ میرا خیال تھا کہ یماں آئے کے بعد جھے رہنے کے لئے مکان ملے گا۔ میرے دوست واحباب برے خوش ہوں کے۔ میں لوگوں سے ملا۔ جھ سے بخاری صاحب کے چیف انجینشیں اور دو مرے لوگوں نے کما جوں کے کمان آگے تم یمان کیا کو گئی کے مائے رہتا ہے۔
گیوں آگے تم یمان کیا کو مے؟ تم رہو کے کمان؟ "میں نے کمائیری جگہ جو ایڈیٹر ہے اسے مکان وکان ملاہوا ہوگا"۔ کہنے لگے دو تو آئے بھائی کے مائے رہتا ہے۔

انگریزی ادب سے متعلق ان کاتمام ترعلم ان کی ذا آتی کا ایش کا نتیجہ تھا۔ دہ انگریزی اور اردواوب کے بہت بخیرہ قاری سے ۔ کابوں کے بہت رسا ہے ۔ اس ۔ ان چھٹی کے دنوں میں عموم صدر میں نث پاتھ پر کما میں تاش کرتے ہوئے نظر آتے ہے ۔ ان کی ذاتی الا بھری ہزاروں کمابوں پر مشتل تھی۔ غلام عباس فالمان کھنے کا آغاز ایسے زمانے میں کیا تھا۔ جب اوروا انسانہ انگریزی روی اور فرانسبی کے جدید ادب اور اوب کی ترقی پندر سعادت حسن منٹو راجندر سکھ بیدی اوب کی ترقی ہزئی اور کرش چندر سعادت حسن منٹو راجندر سکھ بیدی اوب کی ترقی اور دوس رے: بہت سے انسانہ نگاران کے ہم عصر سے ۔ غلام عباس کو صحت چنتائی احمد علی احمد میں اور دوس رے: بہت سے انسانہ نگاران کے ہم عصر سے ۔ غلام عباس کو صحت چنتائی احمد علی المجر پور شعور تھا اور روہ خور جمی حقیقت نگاری کو اپنے افسانوں کا خاص جو ہر قرار دیے تھے۔ ۔

علام عباس الني حدى افساند تكارى كاذركر ست موسئ كت ين:

" ہارے زیانے میں مشہور لکھنے والول میں سجاد حدر بلدرم نیاز فتح بوری منٹی پریم چند اور رابندر ناتھ نیکور تھے۔ نیاز فتح بوری سے ہم برے مرعوب انتے ۔ یہ تین جار آدی برے ناپ پر تنے ۔ ہم سب ان چاردل سے بہت متاثر سے علی عباس حینی مٹی پریم چندی تھا در کرتے سے کے اوگ ایسے سے بوزان فردی کے انداز میں لکھتے سے بیسے لی۔ ایمراکر اراد کان پر بوسب سے بھاری سے وہ ٹیکور سے ۔ اس زید فیل نیگور ہمارے ذبنول پر تجائے ہوئے سے ۔ ٹیکور اس دور میں بہت اس کے گئے سے کیو تک ان کی تحریروں میں تحوثری می دومانیت شال تھی۔ بھے یاد ہے میں سب سے پہلے ٹیکور ہی سے متاثر ہوااور میں نے ان سے متاثر ہو کردوافسائے کھے ۔ ایک افسائے کا عام تما" مجب کان "ار دومرے کا" مجب "ان نے ان کا عام تما" میت کان "اورور میں افسائوں کا بہت می شامواند انداز تھا۔ یہ دو نول افسائے اقتیاز علی آج اور ایم طوی آئیر کے جریدے "کارواں" کے دوالک الگ شادول میں شائع ہوئے لیکن میں پھر بہت جلد اس سے بھاگا۔ اس کے بعد ہمارے مطالعے میں دوی افسائے آئے شروع ہوئے۔ ہم نے چیون کورکی کو پر حا۔ پر خیال ہواکہ افسائے تو یہ ہیں ۔ بید میں انداز کلری بدل کیا۔ میں نے دو تو کی ایک مصنف کی نقل کی اور نہ میں ایک سے متاثر ہوا۔ میں نے اس انداز کلری بدل کیا۔ میں نے دو تو کی ایک مصنف کی نقل کی اور نہ میں ایک سے متاثر ہوا۔ میں نے اس میں انداز کلری بدل کیا۔ میں نے دو تو کی ایک مصنف کی نقل کی اور نہ میں ایک اور اند میں شائل ہیں ۔۔۔ بیاد ایس میں جن کا میں بوا دادوہ ہوں " یک ایک جیون نے بین دور اگریزی کے علاوہ ترکی ذبان و دیے جیون نے بین انداز کلری کیا میں برا کے بارے میں بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دہ ادود حدی اور اگریزی کے علاوہ ترکی ذبان دور سے بھی دافق سے ۔ فلام عباس اس بارے میں فرائے ہیں :

" نیادرم اور جھ پر تری اوب کا کرآ اُٹر تھا۔ ان کی کاب" نیالتان " بجیب و غریب کاب تھی۔ بہاؤاٹ اور بہ لحاظ اِٹنا اور بہ لحاظ بلاٹ۔ یس نے چھ میسنے میں ترکی زبان سیکھ کا بڑا شوق تھا۔ ریڈ ہاؤس کی ترکی انگریزی بہت بری ڈکشنری تھی۔ یہ بیس نے لاددن سے منگوائی۔ اس زمانے میں یہ بہت منگی تھی ترکی ترکی انگریزی بہت بری ڈکشنری تھی ۔ یہ میں نے لاددن سے منگوائی۔ اس زمان ترکی ہے اس لئے کھٹا ہو گیا کہ ترکوں نے اپنا اسکرہٹ بدل دیا۔۔۔ میں نے کمالعت بھیجو۔ اس دوران میں نے کمالعت بھیجو۔ اس دوران میں نے تھو ڈی بہت ترکی سیکھ کی تھی۔ میں ہے جب اور پیش ترکی اوپ کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ " خیالتان " میں ترکی اوپ کا انتا کمل نہیں تھا جتنا ایکر دم کا ۔ خود سجاد حدود بلدرم کی اپنی انتا ایسی تھی کہ ترکی کی ترجمائی تو کرتے ہے لیکن اس میں ان کا اپنا حصہ بھی ہو تا تھا۔ اس میں ان کا اپنا انجاز شامل ہو تا تھا۔وہ ترجمہ میں اپنی طرف سے بہت بچھ بیدھا دیتے تھے " ہے۔

قلام عباس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ ویسے وہ فکشن کے آدمی تنے اور فکشن کوئی ڈیادہ بہند کرتے تنے لیاں انھیں تقید شاعری اور دوسرے موضوعات سے بھی گھری ولچیں تھی جن میں نفسیات اور جنسیات شامل ایس ۔ جو ادیب مسلسل بچاس ساٹھ سال پڑھتا رہا ہوں۔ جس کی ایک نمایت عمدہ اور اپ ٹو ڈیٹ ذاتی لا تیمری کی ہو اور جے پڑھنے کی لت ہو اس نے کیا بچھ نہ پڑھاہو گا۔ اوب میں ان کی سب سے پہندیدہ صنف

افسائے کے بود موائ تنی ۔ وہ کما کرتے ہے کہ کرینا کاربو اور کو نسلہ کی سوائے ہے لے کر سو کیل باسویلی اور جانسن کی موائع کے بارے میں انحول نے جا یہ ہونہ کا کہ دستو وسکی کی بیوی سونیا نے اپنے جواری شو ہر کی جو سرگزشت کعی ہے وہ انھیں بہت ہند ہے۔ اس بیا کہ دستو وسکی کی بیوی سونیا نے اپنے جواری شو ہر کی جو سرگزشت کعی ہے وہ انھیں بہت ہند ہے۔ اس میں فطرت کا کرا مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ ار دویس غلام عباس کا خیال تھا کہ مولانا شرر کی آپ بیتی سمن آنم کہ میں دائم " سب سے بہتر ہے۔ ان کا کمنا تھا کہ اس سے بہتر سوائ میری نظرے نہیں گزوی ۔ وہ سر د صاعلی اور کھیم احد شجاع کی آپ بیتی "وی بیا گی بھی بہت تعریف کرتے تھے۔ سوائ کی احمیازی خصوصیات غلام عباس کے نزدیک موائع کی احمیازی خصوصیات غلام عباس کے نزدیک موائع نگار کا خلوص اور اکھار ہیں "ع

خلام عباس کو اوب کے علاوہ نون الطیفہ کے جن شعبوں سے دلچی تھی ان جن موسیقی کو اولیت عاصل ہے۔ بینول مرز اظفر الحس او موسیقی سے شغف غلام عباس کی ڈندگی کا وہ پہلو ہے جن کالوگوں کو بہت کم علم ہے۔ انھوں نے پر دہ عماز کی ہیے کمائی آگر جان ہو تھ کر پر دہ نفاض نہ رکھی تو کم اذکم کئی ہے اس کا تذکر بھی فد کیا ورنہ کیا بات ہے کہ کرانے والے استاد عبدالوحیہ خال مرحوم کے اس شاگر دکو موسیقی کے وسیا کے طور پر بھی کوئی نہیں جانتا ہے۔ ارب جن جن ش غلام عباس بھی شائل ہیں اپنی زندگی کے بعض واقعات و صلات کو بلا وجہ فیر اہم سمجھ کر کمی کو بتاتے نہیں۔ یہ نہ صرف اوب اور معاشرے کے ساتھ ناانسان بلکہ قدرت کے تعلق ہے ایک طرح کی ناجگری بھی ہے کہ اس نے انھیں کوئی جو ہر عطاکیا اور انھوں نے اسے قدرت کے تعلق ہے۔ اگر وہ داتھی فیر اہم سمجھا۔ آگر وہ داتھی فیر انہ میں درخ کو اس سے کیا ہی دیا ہے۔

مرزا ظفرالحس نے غلام عباس کی حیات ہیں۔ ان سے مسلسل چار ملا قاتوں کے دریے اس بارے میں جو کچر معلوم کیا اس کے مطابق "غلام عباس کو تمن چار برس موسیق سے محمری دلجی دی اور کی دہ ذائنہ ہے جب انہیں عبد الوحیہ خال کا قرب حاصل رہا۔ ابترا جس جب ان کا من بندرہ سولہ سال تھا اتھیں وا قلن عبائے کا شوق ہوا۔ بال دوؤ لاہور پر ایک گوائی کا اسکول تھا جہاں ہور پی موسیق سکمائی جاتی تھی۔ فیس دس بندرہ رو روپ کا بانہ تھا۔ غلام عباس نے وہاں دافلہ لیا ادر کوئی تمن ماہ تک والملن پر ہور پی دھیں بعبائے کی تعلیم حاصل کی۔ لاہور تی ہی ایک اور ہندوستانی موسیقی کا اوارہ تھا۔ گند حرو دویالیہ۔ مراشے وائلن نواز پند تاری ہو ہے کہ مغملی موسیقی کو اول کا سکماتے تے ۔ غلام عباس پندت تی کی وائلن نوازی سے بندوں اور مسلمانوں کو وائلن سکماتے تے ۔ غلام عباس پندت تی کی وائلن نوازی سے موسیقی کو خیر آباد کما پندت تی کی شاکر دہو گئے اور ان سے دویرس تک وائلن سکماتے ہے میں موسیقی کو خیر آباد کما پندت تی کی شاکر دہو گئے اور ان سے دویرس تک وائلن سکماتے ہے مشکم میں موسیقی کا اس حد کی جنون ہو گیا کہ رات رات بھر مشتی کرتے تھے اور اس مشن کا ہے نتیجہ نکلا

کہ ایک دوست نے کماکہ " ، چلو حمیس دائلن نوازی نوکری دلوادیے ہیں "۔ الاہور میں ایک رطوب کلب اور اس کا ایک آرکٹرا تھا جس کے ذائر کٹراپ وقت کے مشہور وائلن نواز بھائی چھیلہ پٹیائے والے تھے۔
اس کا ایک آرکٹرا تھا جس کے ذائر کٹراپ وقت کے مشہور وائلن نواز بھائی چھیلہ کو وائلن نظام عباس کے دوست اللہ میں بھائی چھیلہ کے پاس لے گئے اور ان کا وائلن سنوایا۔ بھائی چھیلہ کو وائلن انتا بند آیا کہ انھوں نے ، ٹی الغور موروپ تخواہ کی پیشکش کردی اور دعدہ کیا کہ جلد ترتی بھی دیں گے۔ اس وقت غلام عباس کو پھول اخبار سے 22 روپے مابانہ ملتے تنے "مال

غلام عباس کی ذنا ۔ گی میں ہے بہت اہم اور فیصلہ کن موڑ تھااور اٹھی اپ مستقبل کے لئے راستہ منتب کرنا تھا۔ ایک جانب بہائد آخل میں ایک دم چیس دوپ کا اضافہ (جواس زائے میں خاصی بڑی رقم تھور کی جاتی بھی ) اور دوم رک جانب ہے خلش کہ اگر انھوں نے موسیقی کو بطور کیرئیرا انقیار کیا تو ادب ہے بیشہ کے جاتی نئی ناٹوٹ جائے ، گا۔ غلام عباس نے اس کش مکش میں پوری دات جاگ کر گزار دی اور علی الصبح یقول ان کے افو میں المام سا ہوا کہ انھیں ادب کو نہیں چھوڑنا چاہئے چناں چہوہ مجمورے بھائی جملیلہ نے باس کے اور انہ ما ہوا کہ انگریہ اوا کرتے ہوئے ان سے معذرت طلب کرئی ۔ اگر غلام عباس نے برے باس نے کیرئیرکی انتہ نہ اور مشہور افسا انہ نگار بنے کی بجائے آیک اور طور دیے کے واللن ٹوازیا موسیقار ہوتے اور دنیا اٹھیں نہ اور مشہور افسا انہ نگار بنے کی بجائے آیک اور طور درجے کے واللن ٹوازیا موسیقار ہوتے اور دنیا اٹھیں نہ اور مشہور افسا انہ نگار بنے کی بجائے آیک اور طور درجے کے واللن ٹوازیا موسیقار ہوتے اور دنیا اٹھیں نہ اور مشہور افسا انہ نگار بنے کی بجائے آیک اور طور درجے کے واللن ٹوازیا موسیقار ہوتے اور دنیا اٹھیں نہ اور مشہور افسا انہ نگار بنے کی بجائے آیک اور طور درجے کے واللن ٹوازیا موسیقار ہوتے اور دنیا اٹھیں نہ بھیائتی ۔

موسیقی کو بطور چیہ افتیار نہ کرنے کے باوجود موسیق سے ان کے عشق میں کوئی کی واقع نہ ہوئی اور وائدان کے بعد انھیں ہوائن گارسے دلچیں بیداہوئی اور وہ جب بی ۔ بی ۔ بی میں ملازم ہو کرلندن چلے محقہ تو انھوں ۔ انہ لندن کے قیام کے دور این ہسپانوی گار سیکھا اور بی ۔ بی کے مشہور پراش موسیقار بیٹرین انھوں ۔ انہ لندن کے شاکر دہو گئے ۔ ہسپانوی گار کاشوق انہیں اسین کی سیر کے لئے لے کیا اور جیسا کہ وستور ہے ایجی جانے شاکر دہو گئے ۔ ہسپانوی گار کاشوق انہیں اسین کی سیر کے لئے لے کیا اور جیسا کہ وستور ہے ایجی جانے والے ہرسیاح کی طرح انھوں نے بل فائندنگ (سانڈوں سے لڑائی) بھی دیکھی جو انھی اس قدر سانڈوں سے لڑائی) بھی دیکھی جو انھی اس قدر سانگہ اور دحشیانہ نظر آئی کہ وہ تماشا ختم ہونے سے قبل ہی اٹھ کرچلے آئے۔ آیک اویب کانازک دل اس وحشانہ کھیل کو برداشت نہ کرسکا۔

۱۹۳۲ میں خان صاحب عبر الوحید خال سے غلام عباس کا ربط و منبط پیدا ہوا اور انھوں نے ان کی شاکر دی افغیار کرلی ۔ عبد الوحید خان نے اس طرح غلام عباس کے ہوائن گرر میں (جس میں صرف چھ آر موسیقار (رفیق ہوتے ہیں) ساز بخل کی طرح بارہ طریق اور موسیقار (رفیق غزنوی نے جن کاستارہ شرت آن دنول عرب پر تھا اس گزار کی بوی تحریف کی اور کما کہ خان صاحب نے غزنوی نے جن کاستارہ شرت آن دنول عرب پر تھا اس گزار کی بوی تحریف کی اور کما کہ خان صاحب نے

طریس نگا کر اسے کیا ہے کیا بنا دیا ہے۔ غلام عباس موسیقی اور ادب کے رسیا ضردر تھے لیکن وہ اسے محض شغل (بابی) تصور کرتے تھے۔ انھوں نے ادب کو (سوائے ایک دفعہ کے) مجھی پیسے کمانے کا ذریعہ نہیں بنایا الماکا

موسیقی کے بعد غلام عباس کو شطرنج سے سب نیادہ دلچیں تھی اور وہ شطرنج کے بہت ایجھے کملا ٹری
سے ۔ انہیں شطرنج کا شوق ن ۔ م ۔ واشد نے دانیا تھا۔ ایک دن ن ۔ م ۔ واشد نے کما کہ "تم بیں اور بھے میں
کی باتیں مشترک ہیں اور ہم ان موضوعات پر جمنوں سختگو کرتے رہتے ہیں۔ آج میں تہیں ایک کھیل
سکھاؤں گاجس میں دولوں کا خاصاد قت مرف ہوگا۔ میں اس کمیل کونہ مرف بدکہ بھلانہ سکا بلکہ جسی کہ
میری عادت ہے ، میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کردیا۔ اردوش شطرنج پر کوئی کتب میری نظرے
میری عادت ہے ، میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کردیا۔ اردوش شطرنج پر کوئی کتب میری نظرے
میری عادت ہے ، میں جس بچھ پڑھا " میلا

الله عباس شطری کے نہ صرف عملی پہلو یکہ نظری پہلو (حتی کہ اس کی تاریخ سے ہی) واقف تھے۔

پاکستانی کھلاڑیوں میں وہ میرسلطان خال کے بیٹ مداح تھے۔ وہ زندگی میں میرسلطان خال کے بارے میں کم

از کم ایک مضمون ضرور لکھتا چاہتے تھے۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انہوں نے ذکورہ مضمون لکھایا نہیں۔

ادیوں میں وہ شوکت مدایتی سیدانور اور اخر حسین رائے پوری کے ساتھ کھیل بچکے تھے۔ اخر حسین رائے

یوری ادر سید انور کو اپنی کر کا اور شوکت صدیقی کو اپنے سے قدرے بہتر کھلاڑی تصور کرتے تھے البت وہ ناصر

کا ظمی کے بیٹ تاکل تھے۔ ان کا کمنا تھا کہ وہ اپنے وقت کا استاد تھا۔ اسے چال ایس سوجھتی تھی کہ سمان اللہ ہی ا

غلام عباس کا اصل میدان اگرچہ افسانہ تھا نکین وہ بندل کے مصنف بنے ہے قبل بچول کے ادیب بنے اسکی وجہ ماہنامہ " بچول " کی اوارت تھی جس نے انہیں نہ صرف پہلے بچوں کا ادیب بنایا بلکہ سل اور آسان زبان میں لکھنے کا سلیقہ بھی سکھایا ۔ انہوں نے بچول کے لئے کمانیوں کے علاوہ ڈراھے بھی لکھے جن میں " ٹریا کی گڑیا " قابل ذکرہے ۔ ان کا خیال تھا کہ " یہ آخ کے بچوں کے لئے بھی اچھا کھیل ہے " انہوں فی " ٹریا کی گڑیا " قابل ذکرہے ۔ ان کا خیال تھا کہ " یہ آخ کے بچوں کے لئے بھی اچھا کھیل ہے " انہوں نے بچوں کے لئے جو کمانیاں لکھیں ان میں " شغرادی " یہ تن " ۔ " ایک ٹا بیٹ شاہد" ۔ " کول شغرادی " ۔ " ایک ٹا بیٹ ٹا بھی کا بادشاہ " ۔ " کول شغرادی " وغیرہ شائل ہیں ۔ ان مین زیادہ تر " کمانیاں " بچول میں شائع ہو گی ۔ ان کی بھی تریا کی گڑیا " ۱۹۲۵ء میں شائع ہو گی ۔ ان کی بھی تریا کی گڑیا " اور ترجوں میں " ترکی ٹوئی " ۔ " چند خطوط " " زہر ملی کھی " بحران " " آپ بیتی " " بیتی " " بیتی کڑا " اور " راگ درباد شائل ہیں ۔ " چند خطوط " " زہر ملی کھی " بحران " " آپ بیتی " " بیتی کڑا " اور " راگ درباد شائل ہیں ۔ " چند خطوط " " زہر ملی کھی " بحران " " آپ بیتی " " بیتی کڑا " اور " راگ درباد شائل ہیں ۔ " چند خطوط " " زہر ملی کھی " بحران " " آپ بیتی " " بیتی کڑا " اور " راگ درباد شائل ہیں ۔ " چند خطوط " " زہر ملی کھی " بحران " " آپ بیتی " "

نین احد نین نے غلام عباس کے بچوں کے ادب سے بارے میں اہمار کرتے ہوئے کھا کہ:

میں احد نین احد نین جانا۔ ان سے انہی کی بول میں تفکو کرنا کا بلال کے لئے بچو ایسا آسان کام

میں اسے نہاہے کے لئے مشاہرہ متخیلہ زبان وائی اور کی ایسے لوازم ورکار ہیں اوریہ سعاو تی محض علم

کے زور سے نہیں ہاتھ آتی ۔ اس کام کے لئے ایک مخصوص حم کی سادگی اور پرکاری ورکار ہے۔ جس پر
غلام عباس پوری طرح قادر ہیں "۔

یہ بت کم لوگوں کر معلوم ہے کہ غلام عباس نے ایک زمانے میں اہتامہ " آزیانہ " کے لئے مزاحیہ کالم اور اوبی موضوعات پر مضامین بھی لیسے ۔ ان میں ان کامشہور مضمون ایک قدیم باول " افراد تو انی " بھی ہے جو " یا، نو " کراچی میں جون 1900ء میں شائع ہوا۔ انہوں نے اردد کے قدیم اور فراموش کروہ ناولوں پر کئی مضامین کھے جو " یا، نو " میں شائع ہو تا۔ ( ملاحظہ ہو: اس کماپ کاچھٹاب " غلام عباس کے تقیدی افکار ")

ظلام عباس بنیادی طور پر آیک دوش خیال اور لبرل انسان خے اور اردوادب کے ۱۹۳۰ء ۱۹۳۰ء کے عشرے کی خوافروزی اور عقلیت پندی کی تحریک نے انہیں خاص طور پر متاثر کیا تما اور پھرلندن کے طویل تیام اور مخرب کے دوشن خیال اوب کے مطالعے نے انہیں روشن خیربنا دیا تھا۔ یکی وجہ ہے کہ انہیں اسلام کے بام پر کے طابیت ہے زندگی بحر فرح رہی اور انہوں نے بھی پر بلا اور بھی در پروہ (اور بھی استفارے اور کنائے بھی) اس نے آئی بیزاری کا اظہار کیا۔ جس کا آیک شوت ان کا انسانہ " وحتک " ہے ( ملاحظہ ہو پر تو تھا۔ اب "وحتک " ہے ( ملاحظہ ہو پر تو تھا۔ انشان کے انشان یک انسان کے بھے اور میرے وفقاء کو ایک بیشل کے لئے انشرویو میں ہوں کے ماتھ کئے جانے والے میں ہوں کے ماتھ کئے جانے والے میں سے معامل کی تھی جنون اور صبیت خصوصاً ڈبٹی غزیر احمد کے ساتھ کئے جانے والے ملائی کے ساتھ کے جانے والے ملائی کے ساتھ کے جانے والے شدید درج و فیے کا اظہار کیا تھا۔ وہ مولویوں کی کو آہ بنی ہے تو پر بیان تھے۔ انہیں سب سے زیادہ انسوس اس اس اس مرکا تھا کہ وہ نون للید خصوصا موسیق کے سخت و مشن سے اور ان بھی قوت برداشت اور بردباری قطعی شین ہوتی ہے (طاحظہ ہونہ غلام مہاس سے تھر علی صدیقی سید انور علی حیور ملک منظر عالم تیش اور راتم الحرون کی بیش انٹرویو)

سے نابذ روزگار انسانہ نگار جو اردوادب میں قلام عماس کے نام سے معروف سے مال تک انتخاب موا بارہ بے ہم سے بیشہ کے لئے محت کے بعد ۲۳ سال کی حمری کم اور ۲ نومبر ۱۹۸۹ کی در میائی شب سوا بارہ بے ہم سے بیشہ کے لئے رفعیت ہو کے وہ اس دون الل فانہ کے ساتھ باتوں میں معروف سے کہ اجانک ان کی جرکت قلب بند

ہوگئی۔ان کے داد جلدی سے ڈاکٹر کو لے کر آئے محمدہ اللہ کو پیارے ہو بچے تھے۔ غلام عباس نے دوشادیاں کی تھیں - ان کی پہلی بیوی ڈاکرہ دیلی کی تھیں جس سے جار بٹیاں اور ایک بیٹا اور دد سری انحربز بیوی کرس سے تین بٹیاں اور ایک بیٹا ہوا جن میں سے ایک بٹی فوت ہو چکی تھی ۔

غلام عباس کو زندگی جس بردے اعزازت ماصل ہوئے اور ان کے کی انسانوں کے فیر کلی زبانوں میں ترجے بھی ہوئے انھیں ۱۹۲۵ء جس ستارہ انتیاز طا۔ ان کے انسانوں کے کل مجبوعے ہیں اور ایک باول ہے۔ انھوں نے " پھول " کی ادارت کے دوران بچوں کے جو بچھ تکھاوہ " ٹریا کی گڑیا اور" چاند آرا" بای مجبوعے میں شامل ہیں۔ انھوں نے امریکی مصنف وافظن ارونگ کی مشہور تصنیف" ملیلز فروم الحرا" کا الحراکے افسانے " کے نام ہے ترجمہ کیا تھا۔ علادہ ازیں انھوں نے فیلڈ مارشن ایوب فائن کی فود نوشت سوائح حیات" فرینڈ زنائ مار" کا "جس رزق ہے آتی ہو پرواز میں کو آئی " کے نام ہے ترجمہ کیا تھا۔ غلام سوائح حیات" فرینڈ زنائ مامٹر "کا" جس رزق ہے آتی ہو پرواز میں کو آئی " کے نام ہے ترجمہ کیا تھا۔ غلام عباس نے مغرب کے جن شامکار افسانوں کو اردو کا جاسے پہنایا تھا وہ " ٹوان یٹما " کے نام سے ذرح طبح ہیں۔

المسائدة المسائدة

ا ۔ ظرر اظفر الحق " " غلام عباس " ( ملاقات ) سد مای " غالب " کراجی " اپریل ۔ جون 1920ء - ۲ ۔ جد غلی صدیقی بملی حیدر ملک "منظر عالم تیش اور شہزاد منظر " غلام عباس سے ۱۹۸۰ء میں پینل انٹرویو "
( فیر منظومیڈ )

( فیر منظومیڈ )

( فیر منظومیڈ )

( فیر منظومیڈ )

2- محد على صديق على حيدر ملك "منظر عالم تيش اور شنزاد سنظر" علام عباس سے بينل انثرويو (فيرمطبوعه)

wanawaaaaaaaaaaaaaaaaa Mi 73 aaaaaaaa a -v

٩- مردا تلفرالحن "غلام عباس" (ملاقات) سه ماى "غالب "كراجي" اربل - جون ١٩٧٥ء

ини пин инпанинини пин Af 73 инпинин -10

ens una naunannauna nau M Bunnaun III

una ana ananananana ana Mi Toe ananan -it

#### دوسراباب غلام عماس ادبی پس منظر

غلام عباس نے اس معدی کی دو سری دہائی (این ۱۹۲۲ء "میں جب انسانے لکمنا (ترجہ کرنا) شروع کیاتو وہ اردو میں ترجے کا دور تھا جے اردو انسانے کا تشکیلی دور بھی کماجا سکتا ہے۔ اس لئے کہ اس دقت اردو میں طبع ذاد افسانے کم اور غیر کئی اور ہندوستان کی مختلف ذبانوں کے افسانوں کے ترجے ذیادہ ہورہ سے لئے اردو میں بادل نگاری شروع ہو چی تھی اور "نشر" (مطبوعہ ۱۸۹۳ء) اور دو سرے طویل مختر انسانے لکھے جا کی باقاعدہ روایت قائم نس ہوئی تھی۔ پریم چند (۱۸۹۰ء۔ ۱۹۳۳ء) اور دو سرے خوالی تقی اس وقت چی جند (۱۸۹۰ء۔ ۱۹۳۳ء) اور سیاد حید ریلدرم (۱۸۸۰ء۔ ۱۹۳۳ء) اگر چہ افسانے لکھ رہے تھے لیکن اس دقت جند اور آفسانہ اپنے قد مونی پر کھڑا تھی ہوا تھا۔ آئی گئے اردو افسانہ دو سری ڈیانوں کے افسانوں کے تراجم جب اور دو آفسانہ اپنے قد مونی پر کھڑا تھی ہوا تھا۔ آئی گئے اردو افسانہ دو سری ڈیانوں کے افسانوں کے تراجم سے تھی عاصل کر رہا تھا۔

اُن دورک اول پی منظر خصوصا اردوالساند نگاری کی بیندائی اری نے بحث کرتے ہوئے اس ای دور ایک افرا الفاق کی مراب کی ارتباع کی ارتباع کی ارتباع کی درائع افرا الفاق کی درائع افرائع کی مراب کی با الفار اس کے ارتباع کی مراب کی مراب کی مراب کی با الفار اس کے اس کا الفار اس کا الفار اس کا الفار ا

بندوستان مِن بريس كا آمّاز

اردد کے مختمرانسانے کی ابتدااور فرد فرمیس پرلیں قصومگا رسائل و جرائد کے اجرا اور متبولت کابہت یوا حصہ ہے۔ آگریریس قائم اور اخبارات و جرا کدشائع نہ ہوتے تو شائد اردد مخضرافسانہ بھی وجود میں نہ آیا۔ ہندوستان میں پرلس کا آغاز ہوں قو ۱۵۵۰ء میں کے تالیوں کی آمدے ہوا ادر ۱۸۰۱ء میں کلکتے میں فاری رسم الخطي طباعت شردع موكى ليكن اردو طباعت كا آغاز نورث وليم كالج (٨-١٨ء) كم جماب خاف ك قيام ي قبل ممكن شه موا - يول نو ١٨٣٥ء بي دهلي بن اور ١٨٣٧ء من ليكهنئو اور كانپور بن ليتمو يريس قائم موا اور اخبارات و جرائد اور کتابیں بدی تعدادیں شائع ہونے گلیں۔ لیکن ۱۸۵۸ میں ملیع نول کشور کے قیام نے اردد ملاعت کی رفآر بہت تیز کردی اور بیسویں صدی کے آغاز من اردو اخبارات و جرائد کی تعداد میں اماتے کے ساتھ عی اردوش مکشن تکاری کا آغاز ہوااور ٹول کٹور کے اخبار اور میں (۱۸۵۸ء) کے اجراکے ساته ی ۱۸۷۸ء سے رتن تاتھ سرشار کی مشہور و معروف تعنیف "فساند آزاد" قبط وارشائع ہوناشروع ہوئی۔ ۱۸۷۷ء میں منٹی سجاد حسین کے مشہور رسالہ "اودھ بنج" کی اشاعت کے ساتھ ہی مختر افسانے سے لمتى جلتى تحريس (خلك ) معرض وجود من آني شروع موئين اور اخبارات و جرائد في اسية اشاعت اور معولت برحانے کے لئے مختر تعد موئی کاسارالیا شوع کیا۔ بیوی مدی میں شائع ہونے والے رسائل نے بھی طویل قصول اور باولوں کی جگہ مختمر افسانون کی اشاعت کی روایت بر قرار رکھی۔ یہ بات تال ذكرب كد انيسوي مدى عيسوى ك آخر تك اردد من شورى طورير طبع زاد مخترافسان لكين ك جانب توجدوی بی میں می اگر طبع زاد افسانہ لکماہمی جا آباتواس کا اس دور کے رسائل و جرائد میں ضر - CL 61/

ترجے کا دور

اس دور میں باول اور طویل قصے کلفے والے قو لل جاتے ہے لیکن وقتر افسانے کلفے والے عقاشے چانچ اس کی کی کو دور کرنے کے ناشرین بے ملی اور فیر کمی زبانوں کے مشہور افسانوں کے تراجم کا سہارا فیرا شیر می کی اور فیر کمی زبانوں کے مشہور افسانوں کے تراجم کا سہارا فیرا شیرہ کیا۔ بعد میں مغربی افسانوں کی بنیاد پر مافوذ افسانے لکھنے کا روان شروع ہوا۔ جس میں مجنوں کور کھ فیر دی ل احداکم آبادی صالد اللہ افسر خواجہ منظور حیون منصور احمد پر دفیرایم ۔ جیب جلیل قدوائی عبد القاور مردی اور غلام عباس و فیرہ نے برد کی حصد لیا۔ یہ لوگ اردوافسانے کو مغربی افسانے کا ہم پلہ بنائے کی گری ہے ۔ انداانوں نے زیادہ تر ترجمہ ای مقصد کو بیش نظر رکھ کرکیا۔ ان مترجمہ من کا سب سے بوا کا رہا۔ یہ کہ انھوں نے ہادے اس دور کے افسانہ نگاروں کو فن کی طرف متوجہ کردیا۔ اس طرح ان میں کا رہا۔ یہ کہ انھوں نے ہادے اس دور خول اور باقد وی نے اور دوافسانے کا شاکھینی دور قرار دیا ہے۔ بو

۱۹۱۲ء سے شروع ہو کر ۱۹۳۵ء میں ختم ہو آئے ہے اس دور میں اردو میں جن کملی اور فیر کملی مصنوں کے افسانوں کے ترجے ہوئے ان میں رویئر ماتھ لیگور شرت چند چند ہی شالشائی چیزف موہاں آسکر والیلڈ اور ٹامس بارڈی وفیرہ شامل ہیں ۔ اس دور میں دنیا کے مختلف ممالک میں افسانہ نگاری کی صورت حال کیا تھی ؟ اس بارے میں قرق العین حیدر کھمتی ہیں ہ

"جس وقت اردویس اس صنف کی داغ نیل پڑی آرو تک ارویو کی دفات کو تقریبا نصف مدی گزر چکی
تقی - فرانس میں موہاساں کے انقال کو سات آٹھ سال گزرے نے ۔ روس بی چیزون امریکہ میں
اور پیرس اور لندن میں رمز نگار جمال پرست زور شور سے لکھنے میں مصروف نے (اوسکر والیلذ
نے ۱۹۰۰ء میں چیزون نے ۱۹۰۰ء میں وفات پائی ۔ اوہ نری چھ سال بعد) رؤیارؤ کیلنگ خود صندوستان سے
انسپائز ہو کر لکھ رہے نتے ۔ ان لوگوں نے مغرب میں مختصرافسانے کی روایت کو مشکم کیا۔ روس اب
فکشن میں مغربی ونیا کا امام تشلیم کیا جار ہا تھا " آئے

اس دور ش ہمارے افسانہ نگار بعد کے عمد کے افسانہ نگاروں کی طرح مغربی علم و ادب سے ذیادہ والقف بی شمیں سے اور نہ ان کے سامنے افسانہ نگاری کا کوئی باؤل تھا۔ پریم چند نے جب افسانہ نگاری شروع کی اس وقت اردو میں مختصرافسانہ نگاری کی کوئی روایت موجود شمیں سخی۔ اس پس منظر میں ہیہ ترجے بوے فا کدہ مند عابت ہوت اور انحوں نے مغربی افسانوں سے بحنیک اور اسلوب کے سلمے میں بہت پھی سیکھا۔ انھیں ہیں فا کدہ بہت بی خاموش سے قطعی فیرشعوری طور پر پہنچا بیٹی ان ش پلاٹ سازی کروار نگاری اور کمائی کے آغاز اور افتام کا فی شعور پیدا ہوا کے اس عمد کے افسانہ نگاروں نے مغربی افسانوں سے ذیادہ تر بحثیک سیمی اس لئے کہ مغربی مصنفوں کو افسانہ لکھنے کاؤھنگ آ یا تھا اور وہ فن کے لوازم سے زیادہ بہتر طور پر واتف شے چنا تچہ ان تراجم نے تشکیلی عمد کے افسانہ نگاروں کی اوئی اور فنی تربیت کی۔ اس طرح ان مترجمین ۔ نے اردو میں طبح زاد افسانہ نگاروں کے مقابلے میں فنی شعور زیادہ پخت اور ترق یافت ہے۔ افسانہ نگاروں کے مقابلے میں فنی شعور زیادہ پخت اور ترق یافت ہے۔ افسانہ نگاروں کے مقابلے میں فنی شعور زیادہ پخت اور ترق یافت ہے۔ افسانہ نگاروں کے مقابلے میں فنی شعور زیادہ پخت اور ترق یافت ہے۔ حسیقت نگاری ر روانویت

ای دور میں اردو افسائے میں بیک وقت دور جمانات نظر آتے ہیں۔ ایک مثالیت اور حقیقت نگاری اور دو مرا رومانویت کار جمان ۔ ایک کے رہنما پریم چند اور دو مرے کے سجاد حید ریلدرم ۔ یہ ججیب بات ہے کہ پریم چند اور یا دور یلدرم نے تقریبا ساتھ ساتھ افسانہ نگاری شروع کی ۔ پریم چند کا پہلا طبع زاد افسانہ " دنیا کاسب سے انمول رتن " ے ۱۹۰۶ء میں شائع ہوا جب کہ سجاد حید ریلدرم کا پہلا افسانہ " نشے کی پہلی تر تگ " ۱۹۰۰ء میں ا

" ستم عربی سے کہ ادب کا لطیف ہونا معیوب فمبرا ادر یلدرم یا ان کی تبیل کے لکھنے والول بی تخلیقیت کاجودنور ایک انقلابی ردیم کی نمود کاسب بنا اے محض انتعالیت بے تعبیر کیا گیا۔ان تمام باتوں کا نتیجہ سے لکلا کہ ان میں ایک متم کی روش خیال اور آزاد قکری پیدا ہو گئی۔ جس کان کے قکر وعمل بربراہ راست اثر پڑااوروہ آزادی نسوال اور عورت کو معاشرے میں مردے مسادی درجہ دینے کے قائل ہو مے -انحول نے ان تمام باوں کو اینے انسانے کا موضوع بنایا اور ان کے انسانے کا مرکزی موضوع محبت بن کیا۔ یدرم کے بورا بعدرومانوی اسکول کے جواہم اور مریر آوردہ انسانہ نگار مظرعام پر آئے دونیا دھے پوری تے - نیاز فتح بوری مجع معنون میں روانوی انسانہ نگار سے اور بدرم کے مقابلے میں کس زیادہ روانویت بند- بلدرم کے بال زبان و بیان کی اتن عاشی سی متی بیاز کے بال ملتی ہے۔ اس کی وجہ نیاز پر فيكوريت ادر أسكر والسيلة كالرتم جي في إن اسكول كافسانون كوالي فطاع ما بنجارا كرهيتي محتى خال کے مدب میں بیٹن کی جانے لکیں ۔ اس طرح نیاز بلدرم ہے بہت دورہ کے زان باقران ہے بطق طور برب بتی ہی لکتا ہے کہ نیاز محض تخیل پرست اور جمالیت بہند تھے اور روبانوی اسکول کے افسانوں کا جَمَا كُنّ زيست سے كوئي تعلق سي تعااور ان انسانوں من مرف جالياتي واور اتيں ہوتي تھيں - ليكن نياز نے اس خال کی تردید کرتے ہوئے سد اختیام حسن سے کہا: - بی ست سے الی ایک اند ودروان ے میری مرادحس وعشق کا فلاطونی اور تخیلی بال نمیں بلکے روایات بے بغاوت ای دنیا کی الناش خوابون اور خالون ہے مبت ان دیکھے جس کی جیتی وور علی وفاد طفیات الاست من دول مول انفرادیت آزادئی خیال حس سے آب مقدور لذت انعافے میں آسودگی کا حساس اور اس کاکرہت میں ان نہیں کوروانیت کتابوں۔ روانی اسے بھی کتابوں جو حقائق کی جنتی مادی اساب سے زیادہ خیالات وتصورات کی رسيس ونياس كرنامو إلله المسائل اس لقط وتظرے اگر دیکھاجائے تو لدرم اور نیاز کوان کے مخصوص تا ظرمیں برتی بہتم بھی کماجاسکا

اس فقط نظرے آگر دیکھا جائے تو بلدرم اور نیاز کوان کے مخصوص تا ظریص ترقی بیند بھی کماجا سکا
ہے۔ یہ دو سری بات ہے کہ ان کی ایون اصلاحی ہونے کے بجائے روانوی تی اور ان کی تخلیقات میں پر بم
چند کی طرح مقصدت اور افادت کا کھلا اظہار شیس تفا۔ یہ دور بلدرم نیاز اور تجاب اتباز علی آج ہے شروع
ہو کر قاضی عبد النفار تک قائم رہا اور قاضی عبد النفار تک کنچے روانوں میں ساتی معنوت اور گردو ہیں کا
شعور بھی شامل ہو کمیا اور بقول محمد حسن "دید جوش اور سرستی محض خیالی موضوعات پر مرف ہونے کی
بجائے ساتی حقیقت اور کمی قدر افادت پر مرف ہونے کی میام دو اوب میں روانویت اور حقیقت نگاری ،
بجائے ساتی حقیقت اور کمی قدر افادت پر مرف ہونے کی میام دو اوب میں روانویت اور حقیقت نگاری ،

میراخیال ہے کہ یلدرم نیاز اور دو سرے رومانوے پندادیوں کے بارے میں ہمیں سابقہ موقف پر تظرفانی کمنے کی ضرورت ہے۔

ساجی اور سیاس صورت حال

یہ تو ہوئی اس صدی کی دو سری دہائی کی ادبی صورت حال۔ لیکن جب غلام عباس نے میدان اوب میں قدم رکھا۔ اس دور کی ساتی اور سیاس صورت حال کیا تھی ؟ یہ جائے کے لئے جس اس عبد کی سیاس اور ساتی ساتی باری کا جائزہ لیتا ہوگا۔ دنیا کی باری خور ساماہ او کو اس لئے بھی ایمیت حاصل ہے کہ اس سال پہل بنگ عقیم شروع ہوئی جو چار سال بیعنی ساماہ تک جاری رہی۔ اس بنگ نے دنیا کو تصد وبال کر کے دکہ دیا۔ پر ان تشذیبی اور اخلاقی اقدار نے دم قو ڈدیا اور اس کے نتیج میں دنیا کاعظیم ترین ساتی انقلاب اشتراکی انتقاب کی صورت میں طام رہوا۔ جس نے دنیا کو آیک نے نظام اشتراکی نظام سے دوشناس کیا۔ اس انقلاب نے دنیا کو بلا کہ کو کھ دیا اور اس نے ساری دنیا خاص طور پر تو آبادے پر گھرے اثر است مرتب کے اور صدیوں کی سوئی ہوئی اقوام مشرق کو جبھو و کر میدار کردیا۔ اس لئے بقول اخر انسادی " نی زندگی کا پر ائی زندگی سے یوں ایک جنگے کے ساتھ الگ ہو جانا ہی وہ حقیقت ہے جس کی بنا پر ۱۹۸۳ء انسانی تاریخ کا ایک ایم سنگ میل قرار پاتا ہے۔ " کی رفاد تیز ترکر دیتی ہے جو زندگی کے برائی دنیا کی فکست و ربیخت سے نئی دنیا جنم لیتی ہے جو زندگی کی رفاد تیز ترکر دیتی ہے جانی تھرمیں آئی۔ ان تبدیلیوں میں ایک ایم تبدیلی سعاشی انتخل پھل کی صورت میں نابی اور تیز رفار تبدیلی نظرمیں آئی۔ ان تبدیلیوں میں ایک ایم تبدیلی سعاشی انتخل پھل کی صورت میں تھی دیا ہور میں آئی۔ میں تعلی انتخل پھل کی صورت میں تھی دیا ہور میں آئی۔ میں تعلی انتخل پھل کی صورت میں تھی دیا تھی دیا تھی دیا تھی انتخل پھل کی صورت میں تکی ان تاریخ کی ایک انتخار میں آئی۔

 تحفظ اور استحکام کے لئے پرانے جا گیرواری نظام کو زمین داری نظام بیں بران دیا اور اس طرح جا گیرواری نظام اور کسانوں کے استعمال کو ایک بئی صورت بخشی لیکن اسی کے ساتھ آریخی جریت کے تحت صنعتیں بھی تائم کیں جس کے نتیج بیں صندو ستانی معیشت اور معاشرت بیں مغرب کے سنا اور ترتی پند تصورات عام ہوئے جس نے حدو ستانی عوام کے افکار و خیالات کو بدل کر رکھ دیا اور طک صنعتی ترتی اور جمہوریت کی ست بیس رواں ہو گیا۔ اس فاموش ہم گیراور دور رس انتقاب نے دیکی زندگی کو بھی ستائر کیا اور دیسات کے بندین کسان (کھیت مزدور) روزگار بھر مواقع اور نئی زندگی کی عماش میں شہروں کی جانب چل پڑے۔ اس طرح روائی کسان شہریں پہنچ کر صنعتی مزدور بن گیا۔ تعلیم کے عام ہونے سے شہری متوسط اور وائش در طبقہ وجود میں آیا جو جمہوریت کی دیڑھ کی خابت ہوا اور اس طرح طک میں خصوصًا شہوں میں ایک زیادہ بیشور اور بیدار مغز طبقہ وجود میں آیا۔ ادیوں شاعوں مصوروں محافیوں اور موسیقاروں کا تعلق اس طبقے باشھور اور بیدار مغز طبقہ وجود میں آیا۔ ادیوں شاعوں مصوروں محافیوں اور موسیقاروں کا تعلق اس طبقے بی فقا۔

جنگ عظیم اول اور ۱۹۱۷ء کے اکتوبر انقلاب کے علاوہ جن عوامل نے ہندوستانی معاشرے کو گرے طور پر متاثر کیا ان میں جلیانوالہ باغ کا سانحہ تحریک خلافت انگریزوں کے خلاف ترک موالات ۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۱ء کی حتا تحریک سول نافر انی اور انڈین بیٹنل کا محری اور مہاتما گاند هی کی برطانوی سامراج سے مصالحت کے روعمل میں بنگال مہارا شراور پنجاب میں دہشت بند تحریک کا عروج و غیرہ شامل ہیں۔ اردواوب خصوصا شاعری اور انسانہ نگاری ان تمام واقعات سے محرے طور پر متاثر ہوئی اور شعر واوب میں کیفیاتی تبدیلیاں رونما ہوئی ور اقبال شاعری کرنے گئے۔

یرصغیری جی وقت یہ سارے عد سازواتعات رونماہورے تنے وہ غلام عباس کے لڑکین کا ذبانہ تھا اور انھوں نے ویال سکھ ہائی اسکول لاہور کے ساتویں جماعت کے طالب علم کی حیثیت سے شعرواوب سے دلچہی لینی شروع کر دی تھی ۔ انھوں نے صرف ہیرہ سال کی عربی لینی شروع کر دی تھی ۔ انھوں نے صرف ہیرہ سال کی عربی لینی شروع کر دی تھی ۔ وانموں نے استاد مولوی لطف علی کو دکھائی ۔ مولوی لطف علی کو اوب سے محری دلچہی تھی چانچہ انھوں نے اپ استاد مولوی لطف علی کو دکھائی ۔ مولوی لطف علی کو اوب سے محری دلچہی تھے ۔ وہ ان کی حوصلہ افزائی مجی کرتے ہے ۔ استاد کی حوصلہ افزائی سے غلام عباس نے اپنی پند کی انگریزی تھے ۔ وہ ان کی حوصلہ افزائی مجی کرتے ہے ۔ استاد کی حوصلہ افزائی سے غلام عباس نے اپنی پند کی انگریزی تھوں اور کمانیوں کا اردو میں ترجمہ شروع کردیا اور یہ ترجمہ اپنی ایک ورامہ لکھا۔ اس کے بعد انھوں نے ایک انگریزی کمائی سے مقاثر ہو کر پہلی بار ایک ورامہ لکھا۔ اس کے مائھ گولڈ است کے کہ ایک تاول کا ترجمہ بھی ۔ غلام عباس کا پہلا اہم ترجمہ جوعابہ علی عابد اور ہادی حسین کے رسالہ "

ہزار داستان " (جنوری ۱۹۲۹ء ) میں شائع ہوا ٹانسنائی کا نسانہ " دی لونگ آگیزا کیل " ( جلاو لمن ) تما۔ ان کا پہلاطیع زاد انسانہ "مجممه" ہے جو ۱۹۳۳ء میں شاکع ہوا۔ اس طرح دیکھا جائے تو ان کی یا قاعدہ انسانہ مگاری ١٩٣٣ء سے شروع ہوتی ہے جو اردوانسائے کابست عی اہم دور ہے۔ ١٩٣٢ء من بی اردو کامشہور و معروف اور برنام زاند افسانوی مجوع "انگارے" شائع ہوا۔ اس سے ملاہر ہو باہے کہ اس وقت اردوافسانہ تشکیلی دورے نکل کر" ہے افسانے " کے مهد میں قدم رکھ چکا تھا۔ یہ "نیا افسانہ" وہی ہے جو ۱۹۳۱ء ہے پہلے لکھا محياأور افسانے ميں بيئت واسلوب كے ساتھ ساتھ موضوعات ميں بھي تبديلي موني اس لئے كه "انگارے" ك انسانة تكارسجاد ظمير احمد على إور رشيد جهال ده مصنف تح جو مغربي انسان كى محنيك اور اسلوب سے كاحقة والف عقراور حرات مندان ترب كرب عقراس عدك بس مظرين اكر غلام عباس كي فكرو تظراور وبني أبثود نما كاجائزه لياجائ توان كي دبني ساخت افراد طبي أوران كي افسانه تكاري كوسمجيد من بري مد ملے گی۔ ہمیں سے بھی معلوم ہو گاکہ انھوں نے طبع زاد انسانے لکھنے سے قبل بی مغرب اور حندوستان کی مختلف زبانوں کے اہم افسانہ کا بالاستیعہ اب مطالعہ کر لیا تھا اور مغرب کے شامکار افسانوں کا برجمہ کرنے ے باعث وہ کاسکی انسانے کے اسلوب اور محنیک ہے بھی بوری طرح دانت ہو بھے تھے۔ اس کا اندازہ ان كر بعد من لكم جان والے افسانوں ك مطالع سے مو ما ب - ان كر ابتد الى افسانوں من جو نى يختل مر آتی ہے وہ دنیا کے مشہور انسانہ نگاروں کے لغائر مطالع کی شعور اور مثق کے بغیر مکن نہیں ہے۔ آگر غلام عماس کے طبع زادافسانے لکھے کی تاریخ کو ۱۹۳۳ء شلیم کرایا جائے تو جیساکداس سے قبل کماجا چکا ہے اس وقت برمنفریس قوی آزادی کی جدوجید نے شدت اختیار کرلی تھی - حددستان کے مخلف حصول میں کیمونیٹ پارٹی کی شاخیں قائم ہو چکی تھیں ۔ اس کے تین سال بعد مندوستانی مزدوروں ک بلی کل مند منظیم " آل اندیا ٹرید یونین کا تحریس " قائم ہو چکی تھی اور ای کے ساتھ الجمن ترقی بیند صنفین بھی۔ یہ بات بھی قابل ذکرہے کہ اس دور می آردد ادب میں سجاد حیدر بلدوم نیاز فتح پوری اورو مکر رومان تگاروں کا غلظہ موتے کے باو جود غلام عہاس نے ان کا تتب نہیں کیا اور رومانویت اور مثالیت بدی ك بجائ حقيقت نكارى ك رجان كو قول كياجس كاس دور من بريم چندس سے بوے علم بردار منے۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ اس دور میں حقیقت تگاری می عالمی ادب میں غالب رجمان تھا اور وہ اس دور کے معروف حقیقت نگاروں سے متاثر سے ۔ یہ بات بھی قابل ذکرے کہ ان کے زیادہ تربندیدہ مغربی ادیب حقیقت نگار ی تھے۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل کی عالی تسادیازاری اور منعتی ملکوں کے اقتصادی بحران نے ہمی محکوم مندوستان پر کرے سای اور ا تصادی اثرات مرتب کرنے شروع کو تھے ہے۔ اس دور کے معروشی مالات

بر ما مر مر مر مر مو مو المراه مر مر مر مر مر مر مر مو المرام المراه مر مراه المراه المراه المراه المراه المرا مر من من مراه المراه المراه و فكشن - غياد كاو تشكيب عناصر الما نمن ترقي الروو المكنان مراكي مراه المراه الم

#### حوالهجايت

ا باختر انساری دهلوی ""ار در نکشن بنیادی و نشکیلی عناصر"ا نجمن ترتی ار دو 'پاکستان 'کراچی – ۱۹۸۳ء ' صفحه ۳۷

۵ ..سيد اختام حسين " اردد افسانه - ايك منتظو " اولي دنيا " لابور " خاص نبر صفيه ۹ دور پنجم " شاره ننم " ۲- قراق العين حيدر " بلدرم اور تركي "مشوله "سيد سجاد حيدر بلدوم " مرتبه " ثريا حسين "شعبه أردو" على گزيد مسلم يونورش " على مرده

یمان ہے بحث مقصود نہیں کہ اردو کا پہا افسانہ راشد الخیری نے لکھایا پریم چند اور بلدرم نے - جدید

تحقیق کے مطابق ان تینوں افسانہ نگاروں ہے بہت پہلے محد علی تکلیل اور سید محود علی کے افسانے ملتے ہیں ۱۸۹۹ء میں ان دونوں کے انسانے رسالوں میں شائع ہور ہے تھے - علی محد تکلیل کر یجویث تھے - انہول نے
طبعۃ او افسانے بھی لکھے اور غیر کملی افسانوں کے ترجے بھی کئے - اس تمانے میں سید محمود علی کے افسانے

بھی عید الحلیم شرر کے " ول کداز" میں شائع ہو رہے تھے - اس انتبار سے تاریخی طور پر علی محد تکلیل اور
سید محمود علی کو اولیت عاصل ہے ( بحوالہ " قرر کیس سے انٹرویو " - علی حدود ملک " روز نامہ " جسارت "

کرا تی کے جون ۸۵ء - اردو میں افسانہ نگاری کا سراخواہ کمی کے بھی مربند ھے - بید حقیقت ہے کہ رجیان ساز
مرف دو افسانہ نگار تے ایک پریم چند اور دو مرے بلدرم - سید محمود علی "علی محد کئیل اور داشد الخیری کو
رجیاں ساز نہیں کما جا سکی ( ش م

۹- انترانساری دهلوی "اردو فکشن- برادی اور تشکیلی منامر" انجمن رقی الدو " پاکتان ۱۹۸۳ء ملحه ۳۹ -

۱- قراة العين حيد ر "للدرم اور تركى "" مشموله "سيد سجاد حيد ريلدرم " مرتبه " ثريا حسين " شعبه ار دوعلى مرقد مسلم يونيور شي " على گژه

اا۔ " بلدرم کی روانیت " وُاکٹر شیم حنی " مشولہ " سید سجاد حدر بلدرم " " " " " محولہ بالا "" " " " المجاء استام حسین " " نیاز فتح پوری سے ایک انٹرویو " ماہنامہ " ادب لطیف " لاہور "جولائی ۱۹۵۹ء سا۔ وُاکٹر محمد حسن " " جدید اردو اوب " مکتبہ جامعہ ملیہ " نئی دیلی " ۱۹۷۵ء

۱۹۸۳ اخر انصاری د حلوی " "اردو هنکشن بیمیادی و تشکیلی عناصر "الجمن ترتی اردو " پاکستان "۱۹۸۳ء صفحه ۲۸

١٥- عاب قراباش " غلام عباس سے انٹرويو " بندره روزه" آبك "كراجي

### تيرابب غلام عباس كے افسانے

ظلام عباس نے اقسانہ تکاری اس دفت شروع کی جب اردو میں جدید افسانے کا آغاز نہیں ہواتھا البت موری انگریزی اور قرائیسی افسانوں کے تراجم کادور شروع ہو چکاتھا جس سے اردو بالواسط طور پر متاثر ہوری تحقی سفلام عباس نے ۱۹۲۵ء سم ۱۹۲۹ء سے افسانہ لکستا شروع کردیا تھا کیکن ان کی افسانہ نگاری صبح معتوں میں ۱۹۳۹ء سے شروع ہو تی افسانہ نگار کو اس لئے مستور کردیا تھا کہ وہ قرارہ تر معملی افسانون سے ماشود کردیا تھا کہ وہ قرارہ تو تی ہے ماشود کردیا تھا کہ وہ قرارہ تو تی افسانون کو اس لئے مستور کردیا تھا کہ وہ قرارہ تو تی افسانون سے ماشود کردیا تھا کہ وہ تو افسانون سے ماشود کردیا تھا کہ وہ اور ان کی بیروی میں اصلاح بیت اور روبائی افسانہ اور شواح حدید نظر میں اصلاح بیت اور روبائی افسانہ اور شواح حدید نظر میں امراح کے اس وقت روبائی افسانہ نگاروں کی میروی میں اصلاح بیت اور روبائی افسانہ نگاروں کا تب میں اور ان کی میروی میں افسانہ نگاروں کا تب میں اور ان کی میروی میں افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کی افسانہ نگاروں کا تب میس کا اور این کیا گور کی کا کاروں کا تب میس کا اور کا کیا گور کیا گور کا کہ کور کارو کا کاروں کا کاروں کا کارور کارور

اپنانے پر مجبور ہو کئے تھے۔

قلام مہاں فودایک فریب گرانے ہے تعلق رکھے تھے اور انھوں نے فرجوں کے درمیان زندگی ہرک سے سے انہوں نے بہت ہموٹی محرے محنت مزدوری شروع کردی تھی اور پندرہ سال کی محری " مارکر "سے بودیوں پر نشان لگانے کا پیشہ افتیار کر لیا تھا ۔ انھوں نے زندگی کا کہرا مشاہرہ کیا تھا اور کو ناگوں تجرات عاصل کے تھے ۔ انھوں نے اپنے کردہ پیش میں بو کھ دیکھا۔ اے اپ افسانوں میں نمایت خلوص اور چا بک دس کے بیش کیا۔ ان کے تمام افسانے زندگی کے حقائق اور کمرے مشاہرے پر بنی ہیں کیکن ہیں جیب بات ہے کہ ان کے کمی می افسانے میں پر پیگنڈے کا معمولی سا عضر بھی شامل نہیں ہے حالاں کہ انھوں نے جب لکھتا شروع کیا تو پر بہجندگی اصلاح پندی اور ترقی پند تحرک کا نمایت ہجان جیزدور جادی تھا۔ "انگارے" کی اشاعت نے تملکہ بچا رکھا تھا اور ہر جانب بخاوت اور سرکٹی کا فعرہ کو تج دہا تھا۔ اس کے بادیود انھوں نے اشاعت نے تملکہ بچا رکھا تھا اور ہر جانب بخاوت اور سرکٹی کا فعرہ کو تج دہا تھا۔ اس کے بادیود انھوں نے افسانے کو پر و پیگنٹرے سے محفوظ رکھا۔ یہی ان کی کامیائی کا دان ہے لین کیا اس کا بیر مطالب ہے کہ دہ معمری افسانے کو پر و پیگنٹرے سے محفوظ رکھا۔ یہی ان کی کامیائی کا دان ہے انھانوں میں محاشرے اور ان کے مسائل کو فن کی عدود میں دیتے ہوئے نمایت کامیائی سے بیش کیا۔

یہ درست ہے کہ انھوں نے کیمی کمی تجریک میں عملی حصد نہیں لیا اور نہ دو کمی ادنی محروہ میں شائل رہے لیکن بیر بھی درست ہے کہ انھوں نے عفری حالات اور دانتیات ہے محرا آثر قبول کیا۔ اس کا داشتی جبوت ان کے افسانے اور ان کا وہ انٹرویو ہے جو انھوں نے ریڈ یو پاکستان کے لئے سحاب قراباش کو دیا۔ اس انٹرویو میں غلام عماس نے واضح اعداز میں شلیم کیا کہ " میں نے اپنے آپ کو ترقی پند تحریک کا درب کملوان انٹرویو میں کیا گاری کہ اس تحریک نے سب کی افسانہ نگاری پر اثر ڈالا ہے سے اس محرے ہے کہ اس تحریک نے سب کی افسانہ نگاری پر اثر ڈالا ہے سے

ترقی پند تحریک کے فلام عیاں کے جن انسانوں پر بالواسط اثرات نظر آتے ہیں ان میں سکتیہ "دو چکر" اور " آئندی " فاص طور پر تابل ذکر ہیں ۔ ترقی پند تحریک کے زانہ عودی ہیں طوا کف اور محت کش طبقہ اردو انسانے کے متبول عام موضوعات ہے ۔ فلام عیاں نے بھی ان موضوعات پر افسائے تکھے لیکن دو مرے تمام افسائہ نگاروں ہے ہٹ کرلور تعلی منفردانداز ہیں۔ فلام عباس کا افسائہ " آئندی " (۱۹۹۹ء) جب شائع ہوا وہ ترقی پند تحریک کے عودی کا زمانہ تھا۔ اس دور کے نسانوں ہیں جس کا تذکرہ متبول ترین فیا۔ اس دور کے نسانوں ہیں جس کا تذکرہ متبول ترین فیا۔ اس دور کے نسانوں ہی جس کا تذکرہ متبول ترین فیا۔ اس دور کا کوئی افسائہ نگار بنس نگاری کی دباہے محفوظ نہیں تھا۔ حتی کہ اور پندر ناتھ افک بیسے افتہ اور سینئر افسائہ نگار بھی جمیں ۔ مرف کرش چندر اور فلام عمیاس ایسے افسائہ نگار بھی جمیوں نے اپنے افسائہ نگار بھی جمیوں نے اپنے افسائہ نگار بھی جمیوں نے اپنے افسائہ نگار بھی جمی کی نمایت عدہ افسانوں کو بغی نگاری ہے موف جمیں کیا جات عدہ افسانوں کو بغی نگاری ہے موف جمیں کیا مالال کہ فلام عمیاس نے طوا نقب کے یارے ہیں کئی نمایت عدہ افسانوں کو بغی نگاری ہوں کیا مالال کہ فلام عمیاس نے طوا نقب کے یارے ہیں کئی نمایت عدہ افسانوں کو بغی نگاری ہو کی نمایت عدہ افسانوں کو بغی نگاری ہو کی نمایت عدہ افسانوں کو بغی نگاری ہے موف کو نگام عمیاس نے طوا نقب کے یارے ہیں کئی نمایت عدہ افسانوں کو بغی نمایت کے در کا بھی کا میاں کہ خوا کو بعد کھی نمایت عدہ افسانوں کو بغی نمایت کے در کا بھی کی نمایت عدہ افسانوں کو بغی نمایت کے در کے بیاں کے در کا کھی نمایت کو در کھی کھی نمایت کی نمایت کے در کی نمایت کے در کھی کھی نمایت کی نمایت کی نمایت کی نمایت کی نمایت کو در کھی نمایت کی نمایت کی

انسائے لکھے کین ان میں ہے کی میں بھی جس کا کملا تذکرہ نہیں ہے۔

جیل جالی کا خیال ہے کہ " غلام عباس نے سائلی افسانے نہیں تھے بلک ان انبانی صورتوں ،

(SITUATIONS) کہ کہ ایاں تھی جیں جو آفاتی اور ابری جیں اس لئے ان کے افسانے وقت کے ساتھ اپنی دلچی نہیں کھوتے بلکہ ای طرح آزہ اور زندہ رجے جیں "۔ جیل جالی کی "سائلی افسانے" ہے مراد شاید اس دور کے ترتی پہند مصنفوں کے سائل ہے پر افسانے جیں۔۔ جب افسانوں جی سائل تو پیش کر دیا جاتے ہے گئیں فئی نزاکتوں اور جمالیا تی اظہار کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ ان کایہ کما درست سی کہ غلام عباس نے اپنے عمد کے سائل پر افسانے نہیں تھے۔ کیا طوائفیت ان کے عمد المحد کی سائل پر افسانے نہیں تھے۔ کیا طوائفیت ان کے عمد (بلکہ ہرعمد) کا سنلہ نہیں ہے ؟ قدامت اور جدیدے کی کھئٹ کیا ان کے زبانے کا سنلہ نہیں تھا؟ نہیں تھی نظری اور کئے ملئیت کیا ان کے دور کا مسئلہ نہیں ہے؟ اصل سوال مسائل کو فن کارانہ حس اور چابکہ دستی ہیں گئٹ کیا ان کے دور کا مسئلہ نہیں ہے جاتا ہے ہیں خوبی ہے تھی کہ دہ زندگی کے جس مرضوع اور جس مسئل پر بھی کہتے تھے اسے حقیقی انداز جیں پہنے اس طرح پیش کرتے ہے کہ اس جی فئی حسن اور داگی قدر پر ابو جاتی تھی جس کے باعث مدے گر د جانے کے باوجود اس کی تاذگی ختم نہیں ہوتی تھی۔ کہاں کہ " آندی " چیشالیس سال پر افا تھی جس کے بوغیرہ افسانے کی چیک دک اور گائی آتے بھی تازی خصوس ہوتے جیں حالال کہ " آندی " چیشالیس سال پر افا افسانہ ہے۔ اس افسانے کی چیک دک اور آئی گڑوا کے جیں حالال کہ " آندی " چیشالیس سال پر افا افسانہ ہوئے پر گئر افسانے کی چیک دک اور آئی گڑوا کے جیں۔ دور میں طوائف کے موضوع پر کھے ہوئے پر شرافسانے اپنی تازگی گڑوا کے جیں۔

فلام عباس کا خرو سر اور معصومیت اور معصیت کا اینا تصور ہے ہو ذہبی تصور سے تعلق مخلف ہے۔

غلام عباس کو معلوم ہے کہ دنیا اور معاشرے سے شرکو کمل طور پر ختم کرنا ممکن ضیں ہے کہ دنیا اور معاشرے سے مشرکو کمل طور پر ختم کرنا ممکن ضیں ہے کہ دنیا اور معاشرے اس کے خلاف جدوجہد کر دہاہے لیکن وہ آج تک کامیاب شیں مرشت میں شال ہے۔ انسان اول سے اس کے خلاف جدوجہد کر دہاہے لیکن وہ آج تک کامیاب شیں دیا۔ فلام عباس نے اپنے فلسفہ خرو شرکی وضاحت کرتے ہوئے اپنے ایک مضمون "میں نے آئوری دندوں لکھا "میں لکھے ہیں:

"اس انسانے بیل بیل سے طنز کے پیرائے بیل وندگی کا بو فلسفہ بیش کرنے کی کوشش کی ہے۔اس کا
لب لباب بیہ ہے کہ شکی اور بدی۔ محبت اور فظرت - بنگ و صلح - ظلم و افسان کے خواص روز اول سے ابن
آدم کی سرشت میں وافل کردیے محے ہیں - کسی فیل کم کسی میں زیادہ اور فطرت انسائی کا تقاضایہ ہے کہ یہ
خواص ابد تک اس میں موجود و ہیں - - یہ مکن ہے کہ مودوسویری کے لئے اصلاح ہوجائے اور شرخے کی
صورت التیار کر لے محربدی کا خیر اندر تی اندر پکا رہتا ہے اور ایک دن موقع باتے تی ہوٹ باتے ہے

ان کاید فلفدان کے مخلف افسانوں کامرکزی تضورین کرابھراہے مشار " آندی " ۔ "بعنور "اور "اس کے ظاف ہردور کی ہوی " ہیں معمت فرد ٹی ند ہی ساجی اور اظائی ہر اعتبارے ایک فتیج فعل ہے ۔ اس کے ظاف ہردور اور ہر معاشرے ہیں مہم چلائ گئ ہے ۔ بوے بوے معلمین قوم نے اس کے ظاف تحرکییں چلائم سلکین سے آج تک ختم نمیں ہوا۔ آخر اس کی دجہ کیاہے ؟ غلام عہاس اپنے افسانوں ہیں اس کی دجہ سے بحث نمیں کرتے ۔ وہ " آندی "اور " بعنور " میں صرف یہ دکھاتے ہیں کہ اس کے ظاف شروع کی جانے وال ہر معم اور ہرکوسش ناکام رہی ہے اس لئے کہ معاشرہ اس کی فرمت توکر آئے لئین اے صحیح معنوں ہیں ختم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے ۔ یکی دجہ ب کم دجہ کے تیار نہیں ہے ۔ یکی دجہ ب کہ دجہ کہ سخت محض اپنی کوششوں میں ناکام رہتا ہے ۔ یکی دجہ ب

مایی شفاعت احد فال اصلاح معاشرہ خصوصًا رعایوں کی اصلاح کے لئے لکتاہے اور اپنی ذیدگی کے ک قیمی سال اس کوشش میں صرف کر رہتا ہے لیکن وہ ابھی ایک طوائف کو معاشرے میں مقام دلانے نہ پا آ ہے کہ دو سرک طوائف اس کے پاس بناہ لینے کے لئے آد ممکنی ہے ، اور شرکے خلاف اس کی ساری جد دجد ناکام ہو جاتی ہے ۔ اس طرح "آندی" میں نام نماذ مصلحین اخلاق طوائفوں کو شہرے نکال کر اپنے تنین فرض کر لیتے ہیں کہ انھوں نے ساری برائیاں ختم کردی ہیں لیکن سے برائیاں چند دنوں کے بعد دوسری جگہ پھر ظاہر ہونے گئی ہیں۔

غلام عباس کے افسانوں میں طوا نف کے کرداکو بری اہمیت حاصل ہے۔ انھوں نے اس طبقہ اور اس کے مسائل کو بری در دمندی سے چیش کیا ہے جس سے اس طبقہ سے ان کی ہور دی طاہر ہوتی ہے "اس کی ہوی" کی تسرین ہی کو بیجئے۔ اس بھین میں اس کا باپ ایک رسی اسٹیشن میں کسی کے پاس فروخت کر کیا تھا۔ اس کے بعد اس باو نہیں کیا جوا۔ وہ اس پیٹر سے فوش اور مطعف نہ ہے۔ اسے میہ معلوم بھی نہیں کہ وہ جو کہو کر دی ہے وہ گاہ ہے۔ فلام عباس کے کرداور حال میں مطمئن اور آنی رہے ہیں۔ احتجاج یا بیٹوت شیں کرتے۔

" ناک کافنے والے " طوائفیت کے موضوع پر غلام مہاں کا ایک ولیٹ طزید افسائہ ہے جس میں تین الیہ آدمیوں کی کمائی بیان کی گئی ہے جو طوا تفول کو ان کے گناہ کی مزادینے کے نئے ان کی ناک کا شخ پھرتے ہیں۔ ایک روزوہ تنفی جان کے کوشے پر واردہ وت بیں آکہ دواس کی تاک کاٹ کراہے سزاویں۔ اتفاق ہے اس وقت تنفی جان کھر پر موجود نہیں ہوتی ہے وہ کائی رات محتے تک اس کا انتظار کرنے کے بعد واپس چلے مورت حال کاعلم ہوتی ہے تواس کا چرواز جاتا ہے۔ طبلہ نواز ریک علی اے جاتے ہیں۔ منفی جان کو جب صورت حال کاعلم ہوتا ہے تواس کا چرواز جاتا ہے۔ طبلہ نواز ریک علی اے

کی دوسرے شریطے جانے کامشورہ رہتا ہے لیکن تنفی جان اس کے لئے آبادہ نہیں ہوتی۔ کیوں کوسب مگہ ایک جیسا حال ہے چنانچہ وہ سب بایس ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس افسانے کی سب سے برای خوبی سب کہ مصنف اصلاح معاشرہ کی مخالفت یا موافقت میں کچھ نہیں کہتا۔ قاری کو خود نتیجہ اخذ کرنے کے سب کے جھوڑ دیتا ہے۔

اس انسانے کوشائع ہوئے سے سال ہو بچے ہیں لیکن ایسامحسوس ہو باہے جیے یہ انسانہ آج لکھا گیاہے۔ آج بھی ایسے لوگوں کی تمیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ آگر طوا کفوں کی ناک ادر کان کاٹ دیے جائمیں تواصلاح معاشرہ كا مقدر بورا ہو جائے گا۔ اس انسانے میں غلام عباس كا اپنا موثق واضح ہوكر سامنے آجا آج -غلام عباس کے افسانوں کی ایک بڑی صفت آئن (IRONY) ہے۔ اردو می عام طور پریہ لفظ طرزک معنول میں استعمال ہو آ ہے۔ میرے خیال میں بید درست نہین ہے۔ طنز دراصل سٹار (SATIRE) کا تعم البدل ہے آئرنی کا نہیں۔ غلام عباس کے انسانوں میں بعض دفعہ طنزاور آئرنی اس طرح محل مل جاتی ہے کہ اس کے مابین اقلیاز کرنامشکل ہو جاتا ہے۔ غلام عباس اپنے افسانوں میں واقعات اور کردار کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ آئرنی خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ مصنف کو اپنے جانب سے پکھ کہنے کی ضرورت نہیں موتى - بيه صفت ان كيميش ترافسانول من موجود بجن من " أندى " - "اوور كوث " - " بعنور " -معير والا " - " برده فردش " - يري چره لوك " - " فيك " - " جوار بهاناً ادر رين كنير وال تاشال بين -علام عباس کے اکثر افسانوں میں کوئی شہ کوئی طنز ضرور بنال ہوتی ہے۔ یہ طنزعام طور یربین السطور ہوتی ہے۔ ایک طرح وری طور پر طاہر سیس ہوتی لیکن افسانے کے اختام پر اس کی کاف شدت سے محسوس موتی ہے۔ یہ طنز کمیں تخفی ایراز میں اور کمیں نمایاں طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ " آئندی" میں یہ طنز نمایاں ہے اور "بمير والا" من مخنى - معهف في "بمير والا" من جديد اور قديم كى آويزش كو پي كرت ك لخ یوری کالونی کو پس منظرکے طور پر استعمال کیا ہے اور اس کے نتا تکریس متوسط طیقے کی اخلاقی قدروں اور نئی اور رانی نسل کے درمیان پیدا ہونے والی خلیج کو پیش کیاہے " جزیش کیے " کے موضوع پر میرے خیال میں اس سے تیل اردو میں دو سرا کوئی افسانہ نہیں لکھا کیا ہے۔

غلام عیاس کی ماحول نگاری کی انتمائی عدد مثال "بعید والاً میں ملتی ہے جس کے ابتدائی صفوں میں مرکاری کوارٹرز" گلستال کالونی "کی جائے دقوع اس کے طول دعرض اس کے رہنے والوں کی عادات واطوار اور معمولات ان کے شوق ان کی معاشرتی زندگی وغیرہ کی اچھی عکاس کی گئی ہے۔ اجھا گی زندگی کی جستی مجی عکاس اور معمولات ان کے شوق ان کی معاشرتی زندگی وغیرہ کی اچھی عکاس کی گئی ہے۔ اجھا کی زندگی کی جستی مجی عکاس اس افسانے میں کی گئی ہو۔

N

المحكتان كالونى "كى نئ نسل نئ روشنى كى دلدادوب اس لئے دوپر دو كى پروا نہيں كرتى -ووعور تول كو تعليم ادر آزادی دینے کی قائل ہے۔ای کے ساتھ وہ رتص و موسیقی کی مجی شوقین ہے۔ اس لئے اپنے بچوں کو رقص وموسیقی کی تعلیم دلاتی ہے۔اس کے برعکس برانی نسل ان تمام بازں کی شدید مخالف ہے۔ ب طازمت سے ریٹائر ڈلوگ ہیں جن کاسوائے کھانے پینے اور اخبار پڑھنے کے اور کوئی کام نہیں ہے جن کا کھر پر کوئی بس نمیں چانا۔ وہ معاشرے کی نئ روش کے خلاف کوئی بات کتے ہیں تو گھرکے چموٹے بڑے انھیں دقیانوی کم کرزان اڑاتے ہیں اس لیے ان کے سامنے اس کے سوا اور کوئی جارہ نس کہ وہ جب تک ممرر ریں اپنی آجھیں اور کان بند رکھیں - کانونی سے بوڑھے مرروز تمیرے پر کانونی سے چوک میں اسم ہوتے ہیں اور نئی روشنی کے خلاف دو تین گھنٹے خوب دل کی بھڑاس تکالتے ہیں۔ اتفاق سے ایک دن کالونی ك بنكال بابرك دونول الوكيال اسيند تص سكمان والي استَّادك ساته بماك جاتى بين حس كا كالونى ك باشندول می شدیدروعمل ہو آ ہے۔ بوڑھے جو آج سے قبل کلی کوچوں سے سر جھکائے گزراکتے تھے۔ سراٹھا کرچلتے ہیں اور اپنے بیٹول کو کھری کھری ساتے اور نئی تمذیب کی خوب خوب وجیاں جمعیرتے ہیں۔ يرسول سے ان كے دلول على اس كے خلاف جو نظرت كاطوفان امنڈ آرہا ہے۔ وہ ايك دم محت ير آئے اور ان کے خود سربیوں کی مردنیں جمک جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بچوں کی مضائیاں بینے والا " بمبے والا" آجا تا ہے جو ایک شریف النفس مخف ہے اور مخلف مسم کے مجیس بدل کر بجوں کے اتھوں ساان فروخت کر آہے۔ محلے کے بوڑھے اس پر بل پڑتے ہیں اور اس کوخوب زود کوب کرتے ہیں۔" بمبے والا" حمران ہے کہ آخر اے كى جرم كى ياداش ميں ماراكيا ہے اور انسانہ اى جك ختم موجا آ ہے۔

"بہے والا" نی روشنی کی علامت ہے اور مخلے کے پوڑھے اے زدد کوب کرکے اپنے تیس فرض کر لیے جی کہ انموں نے نئی روشنی کی علامت ہے اور مخلے کے پوڑھے اے زدد کوب کرکے اپنے تیس فرض کر لیے جی کہ انموں نے نئی روشنی کی عمل طور پر مزاحت کرل ہے۔ غلام عباس نے اس افسانے جی ہما ہی وائی جانب بڑھ وہے کے ایک بہت تی اہم اور زندہ مسئلہ کی نشان دئی ک ہے ۔ آئ جبکہ ہم "بیور فین ازم "کی جانب بڑھ وہے ہیں اور مغرب کی بیافار کو روکنے کے لئے زمین سے آسان تک سیزیردہ اویزاں کرنے جی معروف ہیں۔ یہ افسانہ ہمیں عمد جدید کو تجول یا رد کرنے کے سوال پر خور کرنے کی وجوت دیتا ہے۔

" بدہ قروش " من آئن اور بھی کمل کر مائے آئی ہے اور غلام عباس نے اس افسانے میں مردوں کے معاشرے کی بدی مطاقہ جیز تقویر پیش کی ہے۔ وہ معاشرہ جس میں عورت مرف بنسی تلذ ذکا ذریعہ ہے۔ اس سے ذیارہ اس کی کوئی ایمیت نہیں وہ آگر آبرہ باشدہ ہے تومعاشرے میں اس کی اور بھی کوئی وقعت نہیں اس سے ذیارہ اس کی کوئی ایمیت نہیں وہ آگر آبرہ باشدہ ہے تومعاشرے میں اس کی اور بھی کوئی وقعت نہیں ہے۔ ریشمال آیک ایس عورت ہے جے بھین میں افواکر کے بروہ فروشوں کے اتھوں فروشت کردیا میا ہے۔



جوان ہونے کے بعد اے کی باد فرد خت کیاجا چکا ہے۔ ریشمان بالکل نہیں ج نی کہ وہ یہ سب کیوں کردی

ہوان ہونے کے بعد اے کی باد فرد خت کیاجا چکا ہے۔ ریشمان بالکل نہیں ہوتی ۔ دہ ایک ہے زبان جانور کی طرح ہے جس کی اپنی کوئی مرشی نہیں ہوتی ۔ دوگوں کے پاس دہتی آئی ہے اور موقع پاکر ان کے دو پے اور زیورات کے کرعائب ہو جاتی ہے۔

مائی جی ریشمال کو کرم دین کے پاس سے اثالاتی ہے اور اسے چود حری گلاب کے پاس دکھ دیتی ہے۔

مضوبہ میر ہے کہ ریشمال چود حری سے تمام دو پے اور زیورات ہمیا کرایک روزعائب ہوجائے لیمن وہ

چود حری کے بال خوش اور مطعن ہے۔ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی طرح خوف د ہراس کی زندگی گزارت چود حری گلاب کے بال خوش اور مطعن ہے۔ وہ جرائم پیشہ لوگوں کی طرح خوف د ہراس کی زندگی گزارت چاہتی ہے۔ اسے

چود حری گلاب کے بال حیت عزت اور آدام سب کچھ حاصل ہے لیمن مائی جی اس کا پیچھا چھوڑ نے کے

پود حری گلاب کے بال حیت عزت اور آدام سب کچھ حاصل ہے لیمن مائی جی اس کا پیچھا چھوڑ نے کے

ٹیمن ہے۔ وہ اسے دو ہے اور زیورات کے کر فرار ہوجائے کی ترغیب دیتی ہے جس کے لئے وہ تیاد

نہیں ہے۔ وہ مائی جی کو واپس لوشنے پر مجور کردیتی ہے۔ مائی جی انقاباً اس کے سابق شوہر کرم دین کوچود حری

گلیب کے بال ریشمال کی موجودگی کی اطلاع دے وہ جی ۔

#### خوبصورتی سے معتمہ ازایا ہے۔

للام مباس چھوٹے چھوٹے واقع کو زندگی کی بری ہے بری دھیات کے اکمشاف کا وسلہ بنا لینے کا آن جائے ہوئے تھے۔ اس کی حمدہ مثال "کبتہ" ہے۔ "کبتہ جی المام عباس نے سک مرمر کے ایک معمولی ہے کارکوں کی کوئے کو خرید نے کے واقعہ کو مرکز بنا کر زندگی کی بہت ہی بھیا تک دھیات کا انکشاف کیا ہے۔ کارکوں کی قدیم کو خرید نے کے واقعہ کو مرکز بنا کر زندگی کی بہت ہی بھیا تک دھیات کا انکشاف کیا ہے۔ کارکوں کی قدیم والوں ایس کو گول چیزوف اور موبال جیسے وندگی پر دنیا بیس کی بہت عمدہ افسانے تھے گئے ہیں۔ ان کے تھے والوں ایس کو گول چیزوف اور موبال جیسے مقیم افسانہ نگار شام ہیں۔ اور ویس جن افسانہ تال افسانہ "کارشام عباس شامل ہیں۔ خلام عباس کا افسانہ "کتبہ" اس طبقہ کی بہت کے بیٹ والے تمام افسانوں سے مختلف ہے۔

اس انسانہ میں مصنف نے شریف صین نای ایک ایسے مخص کی کمانی بیان کی ہے جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ذاتی مکان کی تقبیر ہے۔ یہ خواہش اس کے دل میں اتفاقاً پیدا ہوتی ہے اور روز بروز پخت ہوجاتی ہے ۔ ایک دن وہ دفترے وایس لوٹے ہوئے ایک کباڑی کی دکان کے سامنے غیرارادی طور پر رک جا آ ہے۔اس کی نظر سٹ مرمرے ایک محزے پر جم جاتی ہے۔وہ محض بہ جانے کے لئے کہ کماڑی اس کی كيا قيت بنائے كا اس كى قيت دريانت كرا ہے - كبارى اسے بت ى سے واموں سك مرمركا كارا فردخت كرديتا ہے۔اے خريد نے بعد اس كے ذہن بي اس پر اپنا نام كنده كرائے كا خيال پيدا ہو آہے اور وہ ایک سنگ نراش ہے اس پر ابنانام کندہ کروالیتا ہے'۔ شریف حسین کاخیال ہے کہ اس نے اگر دفتر میں منت سے کام کیاتو اس کی ضرور ترقی ہوگی اور وہ اپنا کمرینائے میں کامیاب رہے گا۔اسے تین او کے لئے مارسی طور پر درجہ اول کے کارک کی مجکہ ل جاتی ہے لیکن اسے پھرائے پرانے عمدہ پر والی اوٹایر آ ہے کیوں کہ رخصت پر گیا، اعمض واپس آجا آہے۔ دوایل ترتی کے لئے دن رات محنت کر آ ہے لیکن اسے اے مقصد میں کامیالی میں ہو تی - اس طرح بارہ برس مرز جاتے ہیں - بیج جوان اور شریف حسین بو ژماہو جا آے کین اس کی آر زوہوری فیس ہوتی ۔ پے ورپے ابوسیوں کے بعدوہ مکان بنائے کے بارے من سوچا چموڑ رہا ہے۔ اس کے ول سے رفت رفت رق کے تمام ولولے کل جاتے ہیں اور کہند کی یادوہون ے محو ہو جاتی ہے اور وہ ایک روز بحاری ش جلا ہو کر مل بتا ہے۔ انتال کے بعد اس کے برے بیٹے کو مكان كى مفائى كے دوران بورى كے اندر سے كتب بل جا آئے اور وہ اسے اپنے باپ كى تبرر نصب كروان اب -معنف نے برے ادمان سے بنائے ووئے کتبہ کو شریف حمین کی قبرر نصب کرے افسانے ، بین بست ی ممراادرون آثريداكياب



مصنف نے کتبہ پر نام کندہ کرانے کے بعد شریف حسین کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ بہت ی دل دو زے مشکلاً ہرروز شام کو دفتر سے تھکا ہاراوالی آنے کے بعد اس کا سب سے پہلے کتبہ کو دیکھنااور کتبہ کو دیکھ کر دفتر کی ساری تھکادٹ کا دور ہو جانا۔ امیدوں کا اسے سبزیاغ دکھانا اور گھر بنانے کی خواہش کے تحت کھنٹوں جمیب جیب خیال دنیاؤں میں کھوئے رہنا۔ ان ساری ہاؤں کو مصنف نے بری تنصیل اور درد مندی سے بیان کیا جمیب خیال دنیاؤں میں کھوئے رہنا۔ ان ساری ہاؤں کو مصنف نے بری تنصیل اور درد مندی سے بیان کیا ہے جس سے قاری متاثر ہوئے ہنے نہیں رہنا۔ یہ صرف شریف حسین نامی آیک کارک کا آلیہ نہیں۔ یہ طبقاتی معاشرے میں یہ ہوئے عام انسان کا الیہ ہے۔

غلام عباس کوان کے معاصر نقادون نے "عام آدی کاواستان کو" قرار دیاہے جو غلط نہیں ہے۔ انھوں نے عام لوگوں کی کھانیاں لکھی ہیں۔ غلام عباس کے افسانوں کے کردار عام لوگ ہوتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی زندگی کے جیتے جاگتے کردار جن کا تعلق متوسط طبقہ ہے بھی ہے اور محنت کش طبقہ ہے بھی ۔ ان کے افسانوں میں ہرفتم کے کردار طبع ہیں۔ کارک (چکراور کتبہ) خوانچہ فروش (سابہ اور بسیے والا) مسترائی (ذکر انسانوں میں ہرفتم کے کردار طبع ہیں۔ کارک (چکراور کتبہ) خوانچہ فروش (سابہ اور بسیے والا) مسترائی (ذکر اس پری وش کا) موسیقار (کن رس) مولوی (بحنور) اور بے روز گار (اوور کوث) وغیرہ فیرہ فیاس نے اس پری وش کا) موسیقار (کن رس) مولوی (بحنور) اور بے روز گار (اوور کوث) وغیرہ اس میں میں ان کی زندگی اور ان کے دکھ سکھ کی نمایت حقیقت پندائہ عکاس کی ہے ۔ اس ضمن میں ان کی افرائی کی اور ان کے دکھ سکھ کی نمایت حقیقت پندائہ عکاس کی کہائی ہے۔ انہوں میں میدھے ساوے انداز میں چیش کیا ہے۔ یہ ایک عام انسان کی کہائی ہے۔ جے انہوں کے بہت می سیدھے ساوے انداز میں چیش کیا ہے۔

چیلا رام ایک بندیف بنی ہے جو ایک سیٹھ کے ہاں ملازم ہے۔ وہ شدید کری بی دن بحرامامیوں سے
روپ وصول کرنے کے لئے شرکے ایک سرے سے دو سرے سرے تک مارا مارا پحر آئے اور جب واپس
لونا ہے تو اس کی عالت فیر ہو جاتی ہے۔ وہ گھر پہنچنی کھاٹ پر بے سدھ ہو کر گر پڑتا ہے اور اس کی آتھ لگ
جاتی ہے۔ پچھ در کے بور شور کی آواز س کر اس کی آتھ کھل جاتی ہے۔ وہ دیکھا ہے اس کا ہمایہ آتھ والا
مولو گھو ڑے کو آتھے ہے الگ کر کے اور زین او سازا آر کرا یک مالیہ ہے گھو ڈے کی مالش کر اور ہاہے۔
اس کے دل میں اچانک سے خواہش ابحرتی ہے کہ وہ جب مرجائے تو اس کا انگل جنم گھو ڈے کی جون میں ہو۔
غلام عباس نے اس افسانہ میں معاشرے پر خوبصورت طزکیا ہے اور دکھایا ہے کہ اس استحصالی سعاشرے
میں انسان کے مقالج میں جانور کی کمیں زیادہ قدر و قیت ہے۔ گھوڑا دن بحر مائے میں جوتے دہنے کے بعد
میں انسان کے مقالج میں جانور کی کمیں زیادہ قدر و قیت ہے۔ گھوڑا دن بحر مائے میں جوتے دہنے کے بعد
جب شام کو مائے ہے الگ کیا جاتا ہے تو اس کی مالش کی جاتی ہو دود مرے دن آزہ دم ہو کر جرضد مت
جب شام کو مائے ہے الگ کیا جاتا ہے تو اس کی مالش کی جاتی ہو گھروالی لونا ہے تو کوئی اسے پوچھنے والا
انجام دے سکے جبکہ چیلا رام دن بحرد حوب میں چکر لگانے کے بعد گھروالی لونا ہے تو کوئی اسے پوچھنے والا
سے تھی میں ہے۔ غلام عباس نے حسب معمول اس افسانے میں پچھ نہ کہ دیکھریت پچھے کہ کہ دیا ہو اور انسان

اور مکوڑے کے نقابل سے محری معنومت پیدا کی ہے۔

"سابید " بھی ایک عام انسان لین ایک خوانی فروش کی کمانی ہے جس بیں ان کافن عروج پر نظر آ آ ہے۔
غلام عباس کے افسانوں میں " سابید "کو ب حد بلند مقام حاصل ہے ۔ اس کا موضوع تحقیک اور ٹریٹ خن بست بی انو کھا ہے ۔ یہ انسانہ جس انداز اور تحقیک میں لکھا گیا ہے اسے غلام عباس کے مواشاید بی کوئی لکیے سکا ۔ اسے پڑھے ہوئے بھے بار بار " آئندی "کا خیال آیا۔ دونوں افسانوں کا موضوع آگرچہ تخلف ہوران کے دو میان بظا ہر کوئی مما گمت نہیں ہے آئم دونوں کا انداز تحریر تقریبا ایک جیسا ہے بہت سادے اور ان کے دو میان بظا ہر کوئی مما گمت نہیں ہے آئم دونوں کا انداز تحریر تقریبا ایک جیسا ہے بہت سادے کرداروں کی مددے چھوٹے واقعات کے ذریعے افسانے کی بنت اور ایک مجموعی آثر اس افسانے کی خواروں جو کرداروں کی مددے ایک بہت ہوئے ایسا محسوس ہوا جسے غلام عباس افسانہ نگار کی بجائے مصور بوں جو بحق اور دی جس اور کوئی ہو کہوں پر فرد کو (FRESCO) بھیٹ کر رہے ہوں جس عمل ہر چیزوانے اور اپنی جگہ موذوں ہو اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بدی تمام تضیات موجود ہوں اور عد و کھی کر جیب مبا مجموعی تاثر اہم تا ہو۔

ظام عباس نے "ساب " من بالکل ای تختیک ہے کام لیا ہے۔ یہ تختیک وہ اس ہے تمل " آسندی" میں بھی آ ذا بھے ہیں اور "بہیے والا" ہیں بھی۔ "آسندی" اجتماعی کردار نگاری کاشاھکارہے جبکہ "سرایہ " مندی کرداروں کے ذریعہ صرف آیک کردار ۔۔۔ سبحان کو ابحار آگیا ہے اذر اس کو مرکز بنا کر پورے خاندان کی کمانی بیان کی گئی ہے۔ چموٹے چموٹے واقعات و جزئیات کو ایک خاص تر تب کے ساتھ بیان کر کے کس طرح ایک پر آثر افسانہ تکھا جا سالگا ہے اس کی بسترین مثال "سابہ " ہے۔ اس افسانے سے ذعری کے بارے میں غلام عباس کے مرے مشاہرے اور پاریک بنی کا اندازہ ہو آب اور چرت ہوتی ہے کہ بجشت افسانہ نگار میں معمولی معمولی معمولی ہوتی کا مشاہرہ دکھتے تنے۔ سبحان ایک خوانچہ فروش کے جودن بھرسائے کے برجتے اور مسلم معمولی معمولی ہوتی کا مشاہرہ درکھتے تنے۔ سبحان ایک خوانچہ فروش کے جودن بھرسائے کے برجتے اور ویک صاحب کے مکان کے ساتھ اپنی دکان کی جگست افرائس کے تنامہ کا کر کرا کر دیتا ہے۔ جب سوری دیکی صاحب کے جو منزلہ مکان کے بیٹھے ہوئے داور کی سانے مرک کے کنامہ کا کرکھ کرا کر دیتا ہے۔ در سوری دیکی صاحب کے مکان کا اطافہ طے کر کے ذاخوان پر چیڑھی ہوئی سزک کے کنامہ کرا کر دیتا ہے اور یوں اس او پی گھنے جس مکان کا اطافہ طے کر کے ذاخوان پر چیڑھی ہوئی سزک کے کنامہ کرا کر دیتا ہے اور یوں اس او پی مکان کا سابہ تی گھنے تک اور اے دھوپ نے کمائے دکھتا ہے لیکن جب سوری تیس مربر آ جا با ہوار اینا نبیلہ ذھلوان پر سے دھیل کر میان کا سابہ تھی گھنے تک اور اے دھوپ نے کمائے دکھتا ہے لیکن جب سوری تیس مربر آ جا با ہوار اینا نبیلہ ذھلوان پر سے دھیل کر سابہ مختر ہوتے ہوتے ایک کیری بن کے وہ جانا ہے تو اے ناچار اپنا نبیلہ ذھلوان پر سے دھیل کر سابہ مختر ہوتے ہوتے ایک کیری بن کے وہ جانا ہے تو اے ناچار اپنا نبیلہ ذھلوان پر سے دھیل کر سابہ مختر ہوتے ہوتے ایک کیری بن کے وہ جانا ہے تو اے ناچار اپنا نبیلہ ذھلوان پر سے دھیل کر سابہ مختر ہوتے ہوتے ایک کیری بن کے وہ جانا ہے تو اے ناچار اپنا نبیلہ ذھلوان پر سے دھیل کر سابہ مختر ہوتے ہی تو ایک کیا کہ کردی ہوتے ایک کیری بیا ہے دو بانا ہے تو ایک کیری کی کردی ہوتے کیل کر سابہ مختر کی ہوتے کیا کہ کردی ہوتے کی ہوتے کی کردی ہوتے کی کردی ہوتے کردی ہوتے کردی ہوتے کردی ہوتے کردی ہوتے کردی ہوتے کردی ک

میدان میں پنیل سلے لے جانا پڑ آ ہے جہال وہ دو تین بہے تک ڈیرا جہائے رہتا ہے۔ اس کے بعد سورج ڈھلنا شرد کا ہو آ ہے تو پنیل کے مائے کے مائھ مائھ اس کی دوکان بھی آ کے پیچے سرکنی شرد کا ہو جاتی ہے - یمال تک کہ شام ہوتے ہوتے وہ پھرد کیل صاحب کے مکان کے سامنے سڑک کے اس کنارے بر پنہیج جاتا ہے جہاں اس نے علی الصبح نہیلہ کھڑاکیا تھا۔ ظامل طور پر گرمیوں میں اس کی دکان یوں بی جگہیں بدلتی رہتی ہے۔

وکیل صاحب کا مکان سجان کو دهوب بی سے پناہ نہیں دیتا بلکہ اس کی آ یہ نی کا سب سے برا ذریعہ بھی ہے۔
وکیل صاحب کا کتبہ بہت برا ہے اور اس کے سامان کی ذیا دہ تر بکری ہی خاند ان کے افراد کے ہاتھوں ہوتی ہے۔
سجان گذشتہ سال سے اس جگہ دکان لگا رہا ہے۔ دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے۔ نہ کوئی گھر ہے اور نہ در۔ اس
کی ضروریات ذندگی اس قدر مختریں کہ صرف وکیل صاحب کے مکان کی آ مدنی سے پوری ہوجاتی ہیں۔
اس لئے دوا پی ڈندگی سے مطمئن ہے۔ وکیل صاحب کا نیا مکان شرکے ہالکل کنارے قدرے سنسان مقام
مروا تع ہے جس کے بعد کھیت شروع ہوجا آ ہے۔

مبحان کو اس جگہ دکان نگاتے ہوئی پانچ سال کا عرصہ گزر چکاہے۔اس کے سامنے دکیل صاحب کے بچے جوان ہو کر بردہ کرے گئی ہیں۔ وہ جوان ہو کر اسکول اور پھر کالج جانے گئے ہیں۔ اس کے سامنے کی پچیال جوان ہو کر بردہ کرے گئی ہیں۔ وہ اگرچہ ایک غیر ضعلتی مخص ہے لئین وہ و کیل صاحب کے پورے کئے ہے واقف ہے۔ان کے کتنے بیٹے اور بیٹیال ہیں۔ کون مکان کے کس جھے میں رہتا ہے۔ان کے ہاں کون کون آنا جا آہے۔ان کے گرکے دکھ سکے شادی بیاہ کی یا تی سجان ان تمام باتوں سے واقف ہا اور وہ ان میں ولچی لیتار ہتا ہے۔ اس کی معلومات کا ذریعہ گھرکے ملائم شمیریا ملازم ہوئی وہ اور چھوٹے بچے ہیں جن کی غیر مخاط گفتگویا اس کی ٹوہ کی عادت کے باعث تمام باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں۔

"سایہ" پیس غلام عباس نے اشارے کنائے میں بھی بہت ی باتیں کہ دی ہیں خصوصًا وکیل صاحب
کی بیزی صاجزادی کی اس کے بھائی مخارے کالج کے دوست ریاض سے فیر شعوری دلچیں۔ ریاض مخاراور
شمشاد کے کالج کا دوست ہے جو کالج سے واپس جاتے ہوئے عموّ ان کے ساتھ آ باہ اورد کیل صاحب کے
گر کے سامنے کھڑا ہو کر گھنٹوں باتیں کر تاربتا ہے۔ اس دوران وہ میوں سجان کی دکان سے سگرے فرید کر
چیتے اور چیس کرتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر مکان کی دوسری مزل میں جمال بڑی صاحب زادی کا کروہ ہے
بار بار ایک ر تنمین سایہ چقوں کے بیچے حرکت کر تاربتا ہے جے سجان کی کس انگھیوں کے سوااور کوئی آگھ

ظام عماس نے اس معمول سے واقعہ سے "سابہ" جس بوری افسانوں پرداکر دی ہے۔ انسانے کا کلائمکس اس وقت شروع ہو آ ہے جب دکل صاحب کی بوری صاجزادی کارشتہ طے پاجا آ ہے اور وہ اچا تک بیار پڑجاتی ہے۔ سجان کو ایسا محسوس ہو تا ہے جیسے بوری صاجزادی کو یہ رشتہ پند نہیں ہے۔ اس بیاری سے پوراکٹیہ پریشان ہوجا تا ہے اور اس کے ماتھ سجان ہی ۔ وہ اگر چہ اس کنے کا فرد نہیں ہے لیکن وہ غیرشعوری طور پر خود کو انتی میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ اس لئے وہ ڈاکٹری بار بار آمدور فت سے پریشان ہوجا تا ہے وہ بڑی صاجزادی کی خربت معلوم کرنے لگتا ہے۔ اس لئے ہو جین دہتا ہے اور شبیر اور بوری بی سے اس بارے میں پوچھتا رہتا ہے۔ وہ ہے چین ہو کر ان کے بیچھتا رہتا ہے۔ وہ ہے چین ہو کر ان کے تو بیچھتا رہتا ہے۔ وہ ہے چین ہو کر ان کے تو بیچھتا رہتا ہے۔ وہ ہے چین ہو کر ان کے تو بیچھتا رہتا ہے۔ وہ ہے چین ہو کر ان کے تو بیچھتا رہتا ہے۔ وہ ہے تو از نہیں تکتی ہے۔ اور شیخ جا تا ہے۔ کھے پوچھتے کے لئے اس کے لیے جیں لیکن اس کے طق سے آواز نہیں تکتی ہے۔ تو بیکھیل سے تو از نہیں تکتی ہے۔

سجان کی دکان سے بی بردی صاحرادی کی بیاری میں برف خریدی جاتی ہے۔ سجان پہلے بی من بحربرف خرید کرد کے لیتا ہے ماکہ رات کو ضرورت کے وقت آسانی سے برف فراہم کی جاسکے ۔ سجان رات کو عموا 9 بيج د كان بردهايا كر آب محراس رات ده كياره بيج تك د كان كعلى ركهتاب اور اس دور ان ده ملا زموں سے برابر بی کی خربت معلوم کر آ رہتاہے۔ آدھی رات کے قریب وہ نھیلے کو بند کرے سڑک کے کنارے جاریائی ڈال کرلیٹ جا آ ہے لیکن اس کی آمکھوں کی نیند فائب ہو جاتی ہے۔ کان دیکل صاحب کے مکان کی طرف لکے رہے ہیں۔ میج تین بجے کے قریب اس پر جب غودگی کا عالم طاری مو آہے تو وہ کتے کے بھو تکنے کی آواز ین کر بڑیدا کر اٹھ بیٹھتا ہے اور وکیل صاحب کے مکان کی میڑھیوں کی طرف ہما گیا ہے۔ مرکمریس برستور فاموشی و کم کر اوث آنا ہے اور کتے کو پھرار کر بھگا دیتا سے اور اس جگه انسانہ ختم ہوجا آ ہے۔ افسانے کا اختیام جو نکا دینے والا نہیں ہے لیکن اس کے اختیام پر قاری کے زبن میں مرا باڑ مرتب ہو یا ب اور معنف دل من ایک جیب ی خلش پدا کرنے میں کامیاب رہتاہ اور یمی غلام عباس کے فن کا كال ب - المول في سبحان ك كرداركو جس درد مندى اور مجت س بيش كيا ب - اس س قارى متاثر ہوئے بغیر نمیں رہتا۔ افسانے کے آخر میں سمان کانیند سے چونک اٹسٹااور اس کاوکیل صاحب کے مکان ک طرف بماکنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سجان کو اس محرکے لوگوں سے مراجذ باتی لگاؤہ اور وہ سب کچے محبت کے زیر اثر تطعی فیرشعوری طور پر کرتاہے ۔سب سے بیری بات یہ ہے کہ دکیل صاحب کے گھر والوں کو اس کاعلم تک نہیں ہے کہ سمان کے دل میں ان کے بچوں کے لئے کتنی محبت ہے۔اس افسانے میں غلام عباس نے فن کی بلندیوں کو چھولیا ہے اور "مایہ" ان کے بمترین انسانوں میں سے ایک ہے۔

"اوررکوٹ" بھی ایک عام اور معمول اسان کی کمانی ہے۔ اس افسانے کاشار بھی غلام عباس کے مشہور
افسانوں میں ہوتا ہے۔ یہ افسانہ مصنف کے ان چند افسانوں میں ہے ہے جس کے افتام پر قاری جرت ذوہ
رہ جاتا ہے۔ یہ جرت اس لئے ہوتی ہے کہ قاری کا ذہن اس انجام کے لئے آبادہ نہیں ہوتا لیکن افسانے میں
جرت و استواب کا عمل شعوری نہیں فطری ہے اور یہ کی منصوبے کے تحت نہیں ہے۔ اس افسانے میں
غلام عباس نے ایک غریب محض کے فریب ذیری کو اس طرح پیش کیا ہے کہ وہ خود بخود معاشرے پر طنز بن
میا ہے۔ وہ معاشرہ جو صرف طاہر داری اور خوش لباس کو ایمیت رہتا ہے۔ اگر وہ محض اور رکوٹ میں لمبوس نہوتا اور طاہری طور پر مطمئن اور مسرور فظرنہ آباقی شاکد اسے مغربی موسیقی کی ہوی ہی دکان میں داخل ہوئے
کی اجازے نہ ملتی اور نہ وہ قالین کی دکان میں داخل ہو کر اس کی قیت دریا فت کر سکتا۔

انسانے کا آغاز اس طرح ہو آہے کہ قاری کے ذہن میں سے خیال ہی پیدا نہیں ہو آکہ اوور کوٹ میں ملبوس ایک فلاکت زوہ انسان ہے اور محض و نیا کو دھو کہ دینے کے لئے صاف سھرااوور کوٹ اور گلورند پہنا ہوا مورکو کو امیراور مطمئن فلاہر کر رہا ہے۔ اس معلوم ہے کہ وہ اگر اپ اور بلمع نہ چڑھائے تولوگ گندے لباس میں اسے کئے کی طرح و حکار دیں ہے۔ اس لئے وہ دنیا کو دھو کہ دینے کے لئے سوانگ رہا آہ لیکن اس کا میں اوقت فلاہر ہو جا آہے جب ایک حاوثے کا شکار ہو کر اپتال پنچا ہے اور نرس آپریش کے لئے اس کالباس آبارتی ہے۔ اس کالباس اور اس کی جیب سے ہر آمد ہونے والی اشیائس کی مفلوک الحالی بیان کردیتی ہیں۔ یہ محض کون ہے ؟ اس کا عام اور پر تہ کیا ہے؟ مصنف کو اس یارے میں پھر تنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانہ خود بخود اپنے منطق انجام کی پہنچ جا آہے۔

افت الم حسین نے غلام عباس کے افسانے کے بارے میں درست کہا ہے کہ ان کے افسانوں کی سب

ہری خوبی ان کی سادگی ہے ہی ان کے افسانے پڑھ کر جرت ہوتی ہے کہ کیا افسانہ اس قدر سادگی ہے ہی کہ کھا جا ساکہ ہے ان کے افسانوں میں مشکل ہے کوئی ر تغیین عبارت نظر آتی ہے۔ بعض دفعہ ان کا سیدھا سادہ انداز بیان می انتائی سادہ ہوتا ہے ان کے افسانوں میں مشکل ہے کوئی ر تغیین عبارت نظر آتی ہے۔ بعض دفعہ ان کا سیدھا سادہ انداز بیان تاری کو مفالظ میں ڈال دیتا ہے اور وہ چند ہیرا گراف پڑھ کرافسانہ چھوڑ و تتاہے لیکن جو قادی چند صفول سے افسانہ پڑھ لیا ہیں دکا۔ اس لئے کہ اس کے بعد قادی پر مصنف کی گرفت سفبوط ہو جاتی ہے اور وہ افقام تک افسانہ پڑھنے پر مجور ہو جاتا ہے۔ فلام عباس کوائی اس خوبی یا فای کا احساس تھا چنانچ انہوں نے جب '' آنڈی '' لکھنے کا فیصلہ کیا تو ان کے ذہن میں سوال پر اہو کہ افسانے کو کیوں کر اختاام سیک بنچایا جائے اور قاری کی قرچہ آخر سک پر قراد رکھی جائے۔ اس افسانے کو کیوں کر اختاام سیک بنچایا جائے اور قاری کی قرچہ آخر سک پر قراد رکھی جائے۔ اس افسانے کو کیوں کر اختاام سیک بنچایا جائے اور قاری کی قرچہ آخر سک پر قراد رکھی جائے۔ اس افسانے کو کیوں کر اختاام سیک بنچایا جائے اور قاری کی قرچہ آخر سک پر قراد رکھی جائے۔ اس افسانے کو کیوں کر اختاام سیک بنچایا جائے اور قاری کی قرچہ آخر سک پر قراد رکھی جائے۔ اس افسانے کو کیوں کر اختاام سیک بنچایا جائے اور قاری کی قرچہ آخر سک پر قراد رکھی جائے۔ اس افسانے کو کیوں کر اختاام سیک بنچایا جائے اور قاری کی قرچہ آخر سک پر قراد رکھی جائے۔ اس افسانے کو

مصنف نے روایق کرداروں سے قطعی عاری رکھا ہے اور پورے معاشرے کو اس کے واحد کردارکے طور پر استعال کیا ہے۔ ان کے سامنے سوال یہ ہے کہ امھلاجس کمانی میں کردار نہ ہوں چھے واقع نہ ہواور آگر ہو تو نہ ہونے کے برابر ہو تو پڑھنے والے کی دلچیں کیے قائم رکھی جاستی ہے " ؟

یہ خاصا مشکل کام تھا۔ اس کے لئے انھیں کافی جتن کرنے بڑے۔ انہوں نے " آئندی" میں محتلف تم کے انداز بیان افتیار کے ۔ ان کامقصد مرف اٹا تفاکہ "جس طرح بھی ہو قاری کو کمانی کے انجام تک پنچادیا جائے۔ آگر وہ اس میں کامیاب ہوگئے تو پھر کھے فکر کی بلت نسیں ہے کیونکہ کمانی کی آخری سطور پڑھ لینے کے بعد قاری ر کی بارگ کمانی کی غرض و غابت آیک استجاب کی صورت میں واضح ہو جائے گی " لا غلام عباس کے دیکر افسانوں کی بھی بی خاصیت ہے۔ ان کے افسانے کا افتام ی سب کچے ہو آہے بحس من مرف آثر بوشيده موآب بلكه افسانے كى معنوب مجى مضمر موتى ب- وه افسانے كا اختام منثو کی طرح اچانک ادر چونکا دینے والے انداز میں نہیں کرتے بلکہ بہت ہی سید معے سادے اور نرم اجہ بیں تطعی فیررواین انداز میں کرتے ہیں جس کے باعث بعض دفعہ روایتی افسانے پڑھنے کے عادی قاری کو مایوس ہوتی ہے۔ غلام عباس کے فن کی ایک بدی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے خود کو بھی نہیں دہرایا اور ندایے کو منٹو کی طرح کسی خاص موضوع تک محدود رکھا۔ان کے افسانوں میں برا توع ہے اوروہ مختلف النوع موضوعات یر انسائے لکھے رہے ہیں۔اس لئے ان کے انسانوں میں یکسانیت کااحساس نہیں ہو آ۔ رہ خود شلیم کرتے مِن كه " ميں نے بيشہ جو موضوع بھي چتا اس بات كا فاص التزام ركھاكہ ميں اسے پہلے نہ بيان كر چكا موں۔ ای لئے بعض لوگ میرے افسانوں میں تنوع پاتے ہیں اور کمی ایک موضوع پر لکھنے کالیبل مجھ پر نہیں لگا ہے " کے غلام عباس کے افسانوں کی ہے بہت بڑی خوبی ہے ۔ اردو میں یہ خوبی صرف کرش چندر کے بال ملتی ہے۔ قرة العین حیدر اور انظار حین تک فام من جا جی - آخر الذكردونوں ادیوں كے كى ايك موضوع ر کھتے رہنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک مخصوص آریخی سانحہ نے ان کی زندگی کو مرے طور پر مناثر کیا ہے اور ان کے لئے ہی عد کاسب سے بوا تجربہ ہے لیکن غلام عباس نے اپ موضوعات کو متنوع رکھا۔ای لئے ان کے افسانوں میں اتن رنگار کی پائی جاتی ہے۔

وُاکُرُ می حسن نے قلام عباں کے بارے میں درست کما ہے کہ " دو بھنیک کے غلام نہیں بلکہ تکیدیک ان کی آبادے ہے ان کی آبادے ہیں درست کما ہے کہ " دو اسے تکنیک کے سانچ میں وُھالنے کے لئے کمی تکیدیک ان کی آبادے ہے ان کے لئے کمی شعوری کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے لکھنے کے عمل میں سب پچھ خود بخود قطعی بے سانتگی سے انجام یا جاتا ہے۔ ای لئے ان کے انسانوں میں مرکزی خیال " اجرا " نفس مضمون یا پلاٹ اور بھنیک کو

الگ الگ کرے دکھانا مشکل ہو آہے۔ اس کا اندازہ ان کے انسانے "جوار بھانا"۔ " کیک "ادر" بحران " دفیرہ سے ہو آ ہے۔ اردویس کرش چندر کے بعد غلام عہاس ہی دہ دو سرے انسانہ نگار ہیں جن کے انساندن میں سب سے زیادہ تکنیک کا تنوع ماتا ہے۔

" بران " میں مصنف نے ایک کالونی کی تقیر کے لیں منظر میں چار مخلف کرداردں کو چیش کیا ہے۔ ایک سیل جو ایک سرکاری کالج میں قلسفہ کا پروفیسر ہے۔ دد سراد نتر کا چہای چائد میاں تیسرا فوجی افسرادر چو تھا وکل صاحب ۔ ان چاروں کرداروں کا ایک دد سرے کوئی تعلق نہیں ہے ۔ ان جی بس ایک قدر مشترک ہے وہ یہ کہ چاروں اپنے مکانات تعیر کردارہ ہیں اور مخلف تتم کے برکوان کا شکار ہیں ۔ بالا تر چاروں کے مکانات کمل ہو جاتے ہیں۔ انھوں نے گھراپ رہنے کے لئے بنوایا تھا لیکن دہاں دد سرے لوگ آکر رہنے ہیں کوئی کہ وہ قرض کے بوجہ تلے دب چکے ہیں اور انھوں نے اپنے مکانات کرائے پر دے آئی منٹ نے اپنی جانب ہے کہ فور کے جب سے اہم مسلے (رہائش مسلے ) کی نشان دی کر دی ہے۔ اس افسانے کی سب سے برای خوبی اس کی تخلی ہے جس سے مستف نے اپنی جانب ہے کہ در کی سب سے برای خوبی اس کی تخلیک ہے جس سے مستف نے ساتی معنف ہے ۔

"جوار بھاٹا" ان کاوہ افسانہ ہے جو هجرہ نگاری کے اسلوب میں لکھاگیا ہے اور اس میں ایک رکمی گھرانے

کے عودج و دوئل کو بغیر کی تبعرے کے بیٹ انو کھے انداز میں چیش کیا گیا ہے۔ سما شرے میں جور کیمی اور
امیر کیر نظر آتے ہیں ان کے جد امجہ کا کمی نہ کمی دور میں معمولی طبقے سے تباتی ہو آ ہے۔ ان میں سے
امیر کیر نظر آتے ہیں ان کے جد امجہ کا کمی نہ کمی دور میں معمولی طبقے سے تباتی ہو آ ہے۔ ان میں سے
بعض مخصوص طالت یا فطری ذہانت کے باعث زندگی میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ خوب مال ودولت
کماتے اور تعلیم و تمذیب سے دوشاس ہوتے ہیں۔ اس طرح اضی اعلیٰ سابی عرجہ حاصل ہوجا آئے اور
بیٹ یوے بیٹ آجروامیو کمیر جج پیریٹر ڈاکٹر سیاست دان جاگیردار اور خطاب یافت لوگ پیدا ہوتے ہیں لیکن
خاند ان کی اعلیٰ روایات پر قرار نہ رکھنے کے باعث خاند ان ذوال آبادہ ہوجا آ ہے اور اس پر کیمی خاند ان کے افراد
اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل کھولئے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ افسانے کی ابتدا چجو نامی آیک گھائم
اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل کھولئے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ افسانے کی ابتدا چجو نامی آیک گھائم
کبابی سے ہوتی ہے اور افتام الاؤ لے مرزا کے بیٹے محد شفیح نامی ایک چھوٹے ہوٹل کے مالک پر ہو آ ہے
کبابی سے ہوتی ہے اور افتام الاؤ لے مرزا کے بیٹے محد شفیح نامی ایک چھوٹے ہوٹا ہے۔ اس طرح مصنف کو پکھ

غلام مہاں نے " کچک" میں بالکل ٹی تحنیک استعمال کی ہے اور بور اافسانہ خطاب کی صورت میں بیان کیا ہے۔ مصنف نے ایک محض (سیاست دان) کی مختلف او قات میں کی جانے والی تقاریر کواس انداز ہے مرتب کیا ہے اور مواد کے ساتھ تقاریر کی زبان اور لب و لیج میں رفتہ رفتہ اس طرح تبدیلی کی ہے کہ طنزواضح ہو کر سائے آگیا ہے ۔

غلام عباس اپنے افسانوں پر بہت محنت کرنے کے عادی تنے ۔ انھوں نے بعض افسانے دی دس ماں ک
کی مدت میں کھمل کے ہیں اور مجہ حسن عشکری کے بیان کے مطابق ان کے بعض افسانے دی دس ماں ک
مدت میں کھمل ہوئے ہیں۔ عشکری کا کہناہ کہ ان کاجو آزہ افسانہ شائع ہوا ہے غلام عباس نے اس کالجات
افسیں دس سال قبل سنایا تفاہ وہ کمائی کی بنیاد زندگ کے سعولی معمولی واقعہ پر رکھتے تنے لین کمائی کو ہفتوں
میمیوں بلکہ برسوں سوچتے رہے تنے ۔ جب کمائی ان کے ذہن میں دس بس جاتی اور کھل شکل افسیار کرلتی
تو وہ اسے کاغذ پر نظر کرتے تنے ۔ بیہ خوابی عام طور پر مغرب کے بردے تخلیق کاروں خصوصاً نادل تو یہوں
میں بائی جاتی ہے ۔ وہ اشاعت سے قبل اپنے مسودے پر بوئی محنت کرتے ہیں۔ باریاد قبطے و برید اور تر ہیم و
افسانے سے کام لیتے ہیں اور جب اپنے شین بالکل مطمئن ہو جاتے ہیں تو اے اشاعت کی غرض سے دیتے
ہیں۔ ہمادے ہاں بہت کم ایسے مصنف ہیں جو اشاعت سے قبل اپنی تحریر پر نظر خانی کرنا پند کرتے ہیں۔
منو اور کرشن چنور اپنے پہلے مسودے کو بی اشاعت کی غرض سے بھیجہ دیتے تنے۔ صرف مشان احر یوسنی
منو اور کرشن چنور اپنے پہلے مسودے کو بی اشاعت کی غرض سے بھیجہ دیتے تنے۔ صرف مشان احر یوسنی

غلام عباس کا خیال تھا کہ ان کی زندگی کا سب ہے اہم اور شاھکار افسانہ "مرخ پھول ہے ۔وہ" آندی"

کو بہت معمولی اور عام سا افسانہ تصور کرتے تھے۔ یہ درست ہے کہ انھیں شہرت اور مقبولت ای افسانے سے حاصل ہوئی کیکن انھیں اس کے لکھنے کے لئے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی جبکہ انھوں نے "مرخ گاب" ی گلاب "کی مینے کی محنت اور سرج بچار کے بعد لکھا۔ انھیں اپنے افسانوں میں ذاتی طور پر "سرخ گاب" ی گلاب "کی مینے کی محنت اور سرج بچار کے بعد لکھا۔ انھیں اپنے افسانوں میں ذاتی طور پر "سرخ گاب" ی سب سے زیادہ پند تھا۔ شروری نہیں کہ مصنف سے اس ضمن میں اتفاق کیا جائے لیکن چول کہ یہ مصنف کی اٹی رائے ہے۔ اس لئے اس کا احرام کیا جاتا جائے۔

" مرخ گلب" غلام عباس کا بے عدول دوز افسانہ ہے جس میں ایک الی ٹیم پاگل لڑی کی کمانی بیان کی عمل ایک الی ٹیم باگل لڑی کی کمانی بیان کے عرف ہوں ہے جس سے سادے گاؤں کی عور تیں مفت کام کرواتی ہیں اور جب ایک فخص اس کے پاگل بن سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے اس حالمہ کردیتا ہے تو سادے لوگ اسے گاؤں سے نکال دیتے ہیں۔ اس انسانے میں مصنف نے کاکی کے کردار کو بڑی محنت اور دور مندی سے پیش کیا ہے اور معاشرے کی خود غرضی اور بے رخی کو نمایت سفاک سے بے نقاب کیا ہے۔ یہ افسانہ شروع سے آخر تک ایک ہے کس اور معموم لڑی پر کئے جائے والے مظالم کے خلاف احتجاج ہے۔ " سرخ گلاب" بلاشہ غلام عباس کے بہترین افسانوں میں کئے جائے والے مظالم کے خلاف احتجاج ہے۔ " سرخ گلاب" بلاشہ غلام عباس کے بہترین افسانوں میں

غلام عباس کے آخری دور کے افسانوں میں سیای عضر نمایاں نظر آنا ہے خصر سا" رینتھنے والے "
جلیاں والا باغ کے سائے کے ہی منظر میں کمال فن کاری ہے لکھا گیا ہے۔ منٹو کے افسانے " نیا تانون"

کی طرح اس افسانے میں ہمی انگریز دشنی کا شدید جذبہ موجود ہے لیکن یہ سیاسی انسانہ نمیں ہے۔ اس
افسانے میں جلیاں والا باغ کے سانے کو صرف ہی منظر کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔ افسانہ میں مصنف
نے آبک بار پھر طزید پیرایہ افتیا کیا ہے۔ افسانے کا اختیام اس اغتبار ہے بہت اہم ہے کہ مصنف نے تاری پر
یہ واضح نہیں کیا کہ وہ اس میں کیا دکھانا چاہتا ہے ؟ کیا دونوں نوجوان سرخ اور سزجانگید ہی کر محض تفریحا
نہ وہ اس میں کیا دکھانا چاہتا ہے ؟ کیا دونوں نوجوان سرخ اور سزجانگید ہی کر محض تفریحا
دین پر ریک رہے تھے یا ان کا مقصد انگریزوں کے مظالم کے خلاف احتجاج کرنا تھا؟ افسانے کے آخری پیرا
گراف ہے یہ راز فاش ہو تاہے کہ اس حرکت کو انگریز سار جنٹ نے برطانوی حکومت کی تو ہیں پر محمول کیا تھا۔
آخری پیراگراف طاحظہ ہو

مر گورے سارجنٹ کے ہوئٹوں پر نہ تو مسکراہٹ نمودار ہوئی اور نہ اس نے گور کھے کی بات کاکوئی ، جواب ہی دیا۔ اس کا چرو سمرخ اور سمرخ ہوتا جارہاتھا

مصنف نے " رینگنے والے" اپنے انسانوں کے آخری مجبوعے کانام رکھا ہے ۔ جس سے ظاہر ہو آ ہے کہ مرحوم غلام عباس کی نظر میں اس افسانے کی خاص ایمیت تھی اور وہ ابنا آئندہ مجموعہ اس نام سے لانا چاہتے تے ۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد جایانوالا باغ کے پس منظر میں افسانہ لکھنے کی ضرورت کول محسوس ہوئی ؟ یہ غور طلب امرے ۔ کیا یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ موضوع بہت عرصے علام عباس کے ذہن میں الشت کر رہا تھا اور انھوں نے اس موضوع پر افسانہ لکھنا ضروری سمجھا؟

نلام عباس نے زندگی میں بھی عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ نہ آزادی سے قبل اور نہ آزادی کے بعد۔ پھر بھی ان کے آخری دور کے افسانوں میں سیاس رنگ غالب نظر آ تا ہے۔ اس کی دجہ سے ہے کہ دہ بنیادی طور پر سیکولر مزاج کے لبرل ڈیمو کریٹ تھے اور نہ بی جگ نظری اور تعصب سے شدید نفرت کرتے ہے۔ انموں نے اپنے افسانوں میں بار بار قدامت پندی اور دقیانوسیت پر طخرکیا ہے۔ ان کاطویل افسانہ " محد طائعیت نہ کھ طائعیت نہ ہی جنون اور نگ نظری کے ظاف احتجاج ہے۔ غلام عباس نے یہ افسانہ ۱۹۷۵ء میں کھا تھا لیکن انموں نے اب خوف فساد فلن کے باعث اپنے افسانوں کے کمی مجموعے میں شامل نہیں کیا ملاں کہ ان کے افسانوں کا تیمرا مجموعہ " کن رس " دسمبر ۱۹۷۹ء میں شائع ہوا۔ انموں نے جون ۱۹۹۹ء میں شائع کیا لیکن اے پھر بھی بازار میں تقسیم نہیں کیا۔

انميں انديشہ تفاكہ اس كى اشاعت پر احتجاج ہو كا طالا تكہ انموں نے جب بد افسانہ كھا تھا اس وقت ملك ميں كئے ملائے كا تا زور نہيں تھا۔ غلام عباس طبعًا وُر پوك واقع ہوئے بجھے اور كمى تنازعہ ميں پر نانہيں جا ہے سخے اس لئے انموں نے "وحنك "كى اشاعت كے ضمن ميں اس قدر احتياط ہے كام ليا حالا تكہ وہ اس وقت ما ذمت سے ريٹائر ہو بھے تھے اور انھيں روزگار كے سليلے ميں كوئى خطرہ نہيں تھا۔ پھر بھى انموں نے خطرہ مول لينا مناسب نہيں سمجھا۔ انموں نے زندگى بحر موجودہ ترزیب اور معاشرے كے بارے ميں جو بكھ سوچا اور محسوس كيا آئي شرافت اور بردل كے باعث اس كا بھى برطا اخبار نہيں كيا حالا تكہ وہ فئى تفتكو اور اپنے انثرو يو ذه من اس كا اظہار كرتے وہ البتد ان كے افسانوں ميں ان كے تصورات كا على نظر آتا ہے۔ انہوں غلام عباس نے " دمنك " كے پش لفظ ميں جو بكھ لكھا ہے وہ بيزى ابھيت كا حال ہے۔ اس ميں وہ لكھتے غلام عباس نے " دمنك " كے پش لفظ ميں جو بكھ لكھا ہے وہ بيزى ابھيت كا حال ہے۔ اس ميں وہ لكھتے غلام عباس نے " دمنك " كے پش لفظ ميں جو بكھ لكھا ہے وہ بيزى ابھيت كا حال ہے۔ اس ميں وہ لكھتے غلام عباس نے " دمنك " كے پش لفظ ميں جو بكھ لكھا ہے وہ بيزى ابھيت كا حال ہے۔ اس ميں وہ لكھتے غين :

" کیم الامت علامہ اقبال کی تعلیمات کے زیر اثر میں نے خود کو کمی کمی فرقے سے وابستہ نہیں کیا بلکہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد سمجھا ہے ۔ اپنی اس حیثیت سے میں نے ملت کے مستنبل کے بارے میں جو خدشات محسوس کئے ۔ ان کا اظہار ایک افسانے کے پیرائے میں کیا کہ میں میرا فن ہے "۔

غلام عباس نے " دمنک" کینے کی یہ ہوئی پیش کی ہے " - - اس سلسلے میں مجھے مرف انتاعرض کر ان ہے کہ اس انسانے میں مسلمانوں کے کمی خاص فرقے یا جماعت یا کمی خاص مخصیت کو ہدف نہیں بنایا کیا ہے - اگر کہیں مماثلت نظر آئے تو اے محض انفاقیہ سمجھا جائے ۔ "

غلام عباس کے افسانے پڑھتے ہوئے بعض دفعہ احساس ہو آئے کہ انھوں نے اگر بڑے کیوس پر ناول کھا ہو تا آو بہت ہی خضب کا ناول ہو آ۔ انھیں چھوٹے بھوٹے انتائی معمولی دافعات اور بڑ کیات ہے کمانی بیٹ کافن آ تا تھا۔ ایسافن جو ارووش کسی دو سرے افسانہ نگار کو نہیں آ تا۔ ان کا زندگی ہے بارے میں بیٹ اگرا مشاہدہ اور تجریہ تھا۔ اس کا نقاضا تھا کہ وہ ناول لکھتے اور اپنے فن کا اس صنف میں بھی مظاہرہ کرتے لیکن وہ بنیادی طور پر افسانہ نگارتے اور آخری وقت تک افسانہ نگارتی رہے۔ انھوں نے ۱۹۵۳ء میں انگو کو الله کیا داللہ کی افسانہ نگارتی اور آخری وقت تک افسانہ نگارتی رہے۔ انھوں نے ابتدا میں کہائی صورت میں اس کی شاکع نہیں کیا کہ وہ اس سے معلم شمن نہیں تے ۔ ان کا کمنا نقا کہ سرکاری رسالہ ہونے کے بعث وہ اس میں انگارتی نہیں کیا کہ وہ اس سے معلم شمن نہیں تے ۔ ان کا کمنا نقا کہ سرکاری رسالہ ہونے کے بعث وہ اس میں انھیں کئی سال نگ کے ۔ اب بے ناول کانی صورت میں شاکع ان میں انھیں کئی سال نگ گے ۔ اب بے ناول کانی صورت میں شاکع ہو دیکا ہے۔

غلام عباس بلاشہ برا عادل لکو سکتے تے لین انموں نے "کوندنی والا کی " کے بعد عادل لکھنے کی کوشش نیس کی- اس کی وجہ شاید ہے کہ دوانسانے کے فن کو عادل کے فن سے برتر تصور کرتے تھے۔ ان کا کمنا تھا کہ دنیا یس بحث کل دس ایسے عادل ملیں کے جنعی شاحکار کما جاسکے جبکہ دنیا یس سوسے زیادہ ایسے افسانے ہیں جبکہ دنیا یس سوسے زیادہ ایسے افسانے ہیں عمل ایسا جنعی شاہکار کا درجہ حاصل ہے ۔ غلام عباس کا خیال اس لئے درست نہیں کہ آج ہورپ ہیں عمل ایسا نہیں ہے ۔ بورپ ہیں انسانے کو " مالدر ارث " (چموٹافن) اور عادل کے فن کو " مجر آرب " (بوافن) نشور کیا جا آ ہے ۔ اس انسانے کو " مالدر اس شحص مراد زیادہ عادل می لیا جا آ ہے افسانہ نمیں لیکن غلام عباس چو تکہ بنیادی طور پر افسانہ نگار تھے اس لیسے دہ افسانے کے فن کو عادل کے مقالے میں زیادہ ایست دیے تھے۔ اس سے افسانے کے فن کو عادل کے مقالے میں زیادہ ایست دیے تھے۔ اس سے افسانے کے فن کو عادل کے مقالے میں زیادہ ایست

غلام میاس کا کمنا تھا کہ بعض انسائے ایسے ہیں جن کو وہ تمیں سال سے مسلسل پڑھ رہے ہیں اور وہ انسائے ہمہ وقت ان کے ذبین میں موجود رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انموں نے نہ مرف اخل پائے کے انسانے تھے بلکہ دنیا کے شاعکار انسانوں کے ساتھ ذعر گی اس کی اور انسائے کے ساتھ ذعر گی اس طرح کرداری بیسے ایک ہوگی جنگل میں تہیا کرتے ہوئے سادی ذعر گی گزار دیتا ہے۔ اردو میں شاید می کوئی ایسا انسانہ نگار ہوگا جس نے ایک ہوگی جس نے این تعلیم تھی ترک کے بھین سال صرف افسائے کے مشق میں گزارے ہوں۔ ان کے موال جن سے بیٹ وہ اس کے مشت میں گزار دیتا ہے مشت میں گزار سے ہوں۔ ان کے سامتے بیٹ دنیا کے شاعکار افسائے رہے تنے اور دو اپ لئے انہیں می معیار تقور کرتے تھے چنا نی وہ اس من میں کہتے ہیں یا

معیار کور نظرر کھنے کا معیار ہے۔ عالی معیار کور کھنے کا معیار کور نظرر کھنے کا معیار کور نظرر کھنے کا معیار کور نظر رکھنے کا معیار کور نظر رکھنے کا معیار کور ہوا۔ بعض نظاووں نے جن میں پیطر می بھی شائل ہیں لکھا کہ آگر ان افسانوں کا انگریزی میں ترجہ ہو جائے تو وو سری ڈیاتوں کے لوگ بھی ان کو وہائی دلیس پاکس کے جسے یور لی افسانے چنانچہ می وجہ ہے کہ میرے وو تین افسانے جن الاقوامی مقابلوں میں شریک کے محے اور اردو کی خوش نعسیبی ہے کہ ان کو سال انعام حاصل ہوا یا

ان تمام ویوں کے اوجود ان کے بعض انساتے ایسے ہیں جو بہت ی کرور ہیں جن میں ان کافن بری طرح ایمام ویوں کے اوجود ان کے بعض انساتے ایسے ہیں جو بہت ی کرور ہیں جن میں ان کافن بری طرح ایمام ایمام انسانوں میں او آرا یہ اور البرار البرار البرار البرار البرار البرار کے بیت کھا اس کی دچہ ہو سکتا ہے وہ اشطراری کے جرت ہوجو اس انسانے کی تحریر کا یاصف فی لیکن غلام ہمیاس نے ایسے طویل ادبی کرور میں بھی اس حم کے بینے بیوجو اس انسانے کی تحریر کا یاصف فی لیکن غلام ہمیاس نے اسے طویل ادبی کرور میں بھی اس حم کے بیان موجو کی دورو کی انسانے دمیں کھا۔

جنال تک غلام عماس کے بعض نزاب اور کم معیاری انسانوں کا تعلق ہے اس کی وجہ ہے کہ جرافسانہ انگار شیں افکار کے لئے بھٹ اول ورج کا افسانہ لکمتا ممکن شیں ہوتا۔ دنیا جس آج تک کوئی ایسا افسسانہ نگار شیں گزراجس کے تمام افسانے ایچھے اور کیسال معیار کے حال ہول۔ چینوف اور موپسال جیسے "اساتذا فن" "لولٹہ اسٹرز) کے ہال بھی بعض برے اور کم معیاری افسانے ملتے ہیں۔ اس لئے آگر غلام عباس کے بعض افسانے کزور یا کم معیاری ہیں تو تنجب کی بات شیں ہے۔

جیساکہ بیں اس سے قبل کر چکاہوں۔ غلام عباس کی ایک بڑی خوبی ہے کہ وہ کمی آیک موضوع تک محدود نہیں تنے۔ ان کے افسانے بوے رنگار تک اور متنوع ہوتے ہیں۔ انھوں نے انسائی ذندگی کے تمام کو دو نہیں تنے ہیں۔ انھوں نے انسائی ذندگی کے تمام کو دو سے اور جنس وغیرہ سب موضوعات شائل ہیں البتہ محبت اور جنس کے بارے میں ان کا اپروج اردو کے دو سرے افسانہ نگاروں سے قطعی مختلف ہے۔ ان کے عشقیہ افسائوں میں " تیکی بائی " اور " روی" " فاص طور بر تابل ذکر ہیں ۔

" تلی بائی " ایک نوعمرائے کے عشق کی داستان ہے جو اپنی عمرے کی سال بری ایک ایکٹرس کے عشق میں جاتا ہو جا آہے اور اندر بی اندر گھانا رہتا ہے۔ اس افسانے میں انھوں نے ایک نوعمرائے کے عقوان شباب کی نفسیات کو جس چاہک دس سے چین کیا ہے۔ وہ قابل تعریف ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہو آہے کہ انھیں انسانی نفسیات کا گمرامشاہ و تفا۔ وہ عام طور پر خاری دنیا کے بارے میں بی افسانے لکھتے تھے۔ ان کے افسانوں میں انسان کی دافلی دنیا اور نفسیاتی کیفیات کی بہت کم عکامی لمتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ بہاوی طور پر حقیقت نگاری بائیکن" تبلی بائی " میں انھوں نے ایک نبیون کا نفسیاتی مطابعہ پیش کیا ہے۔ اس کی دور ہے۔ وہ بھی خارجیت پند حقیقت نگاری بائیکن" تبلی بائی " میں انھوں نے ایک نوجوان کا نفسیاتی مطابعہ پیش کیا ہے۔

کمن از کااپ کی آئے ہیں رہے والی سمتی تعییری ایک ایکٹرس بتی بائی کے عشق میں بری طرح بتا ہوجا تا

ہے۔ اس کے دو سرے شریعے جانے کے باعث وہ اس کی جد الل کے غمیص شدید بیار پر جا آہے۔ وہ طویل
علالت کے بعد صحت یاب ہو آ ہے۔ اس طرح کئی سال گزر جاتے ہیں۔ اس کی عمر بھی کائی ہو چکی ہے اور
اب اس کی شادی ہونے والل ہے۔ وہ شادی ہے جمل ایک صحت افزاستام پر سیری فرض سے جاتا ہے جمال وہ
ایک بار پھر تی بائی کو دیکھ ہے جو کی ہو تل میں قمیری ہوئی ہے۔ اس کی عمر میں کائی امنافر ہو چکا ہے لیکن اس
کے چرے کی جاذبیت اب بھی قائم ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹوجوان ان کی بھی ہے جو سرے وقت اس
کے ساتھ نظر آتی ہے۔ وہ دونوں جب سیر کے لئے نگلے ہیں تو فرجوان ایک بار پھران کے ساتھ نگل پڑ آپ ۔

کے ساتھ نظر آتی ہے۔ وہ دونوں جب سیر کے لئے نگلے ہیں تو فرجوان ایک بار پھران کے ساتھ نگل پڑ آپ ۔

افسانے کا کا نامکس اس دقت شروع ہو آ ہے۔ جب تی بائی اے تعاقب کرتے ہوئے و کھے کر نے کے دائے دکھ کے خصے کے دائیں اس دقت شروع ہو آ ہے۔ جب تی بائی اے تعاقب کرتے ہوئے و کھے کر نے کے دوسے کا کا اندیکس اس دقت شروع ہو آ ہے۔ جب تی بائی اس کا تعاقب کرتے ہوئے و کھے کر نے کے دیکھ کی بائی اسے تعاقب کرتے ہوئے و کھے کر نے کے دوسے کے دوسے کی بائی اسے تعاقب کرتے ہوئے و کھے کے دیکھ کی بائی اسے تعاقب کرتے ہوئے و کھے کے دوسے کی بائی اسے تعاقب کرتے ہوئے و کھے کے دیکھ کی بائی اسے تعاقب کرتے ہوئے و کھے کہ دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی بائی اسے تعاقب کرتے ہوئی و کھے کے دیکھ کے دیکھ کی بائی اسے تعاقب کرتے ہوئی کی کھی کے دیکھ کی کھی بائی اس دقت شروع ہوئی ہوئی ہے۔ جب تی بائی اس دی تعاقب کرتے ہوئی کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی بائی اس دی تو دیکھ کی کھی ہے دیکھ کی کھی تعافی کے دیکھ کی کھی کے دیکھ کو دیکھ کی کے دیکھ کے دیکھ کی بائی اس کی تھی ہوئی کے دیکھ کی کھی کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کو دیکھ کی کھی کے دیکھ کی کھی کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی کھی کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی کھی کے دیکھ کے دیکھ کے دیکھ کی کھی کے دیکھ کی کے دیکھ کے

عالم میں کہتی ہے " بدمعاش او میری بی کا پیچاکرنے سے باز نہیں آئے گا۔ میں بھیے بولیس کے حوالے کر دول گی ! "

افسانہ میں اس جگہ ختم ہو جاتا ہے اور قاری تھوڑی دیر کے لئے جرت زوہ رہ جاتا ہے۔
"روی" رومانی سے زیادہ نفسیاتی افسانہ ہے۔ ایک ایسانفی آلی افسانہ جے کوئی معمراور تجربہ کار مصنف بی
لکھ سکتا ہے۔ اس میں ایک ایسے معمر محض کی نفسیات پیش کی گئی ہے جو پختہ عمر میں غیر شعوری طور پر آیک
دوشیزہ کے عشق میں جتل ہو جاتا ہے۔ موضوع کے اعتبار سے یہ کوئی انو کھا افسانہ نمیں ہے لیکن
مُرد شعد نٹ کے اعتبار سے یہ ایک بہت دلکداز اور متاثر کن افسانہ ہے۔

جمال تک جنس کا تعلق ہے غلام عباس نے اپ افسانوں میں اس کا کمیں برطا اظہار نہیں کیا ہے البت البت افسانوں میں انسان کی جنبی نفسیات کو اپنا موضوع ضرور بنایا ہے لیکن وہ بھی بہت ی ذھکے چھے انداز میں ۔ اشارے اور کنائے کے ذریعے ۔ غلام عباس نے اپ افسانہ "عمام میں " جنس کا نمایت خوبصورت اور شاکت انداز میں ذکر کیا ہے خصوصا فرخندہ بھائی کا میرصاحب سے ملنے کے لئے ان کے ہوئل جانا اور واپسی پر فنسل کرنا دغیرہ ۔ بدایا باریک نکت ہے جو صرف ایک تجربہ کار قاری بی سمجھ سلک ہے ۔ مصنف نے افسانے میں کمیں بھی فرخندہ بھائی کہ جنسی احسامات کاذکر نہیں کیا ہے ۔ اس کے باوجود فرخندہ بھائی اور میر صاحب کا جنسی اختمام کی سے پوشیدہ نمیں رہتا ۔ اس واقعہ سے جب افسانے کے تمام کردار واقف صاحب کا جنسی اختمام کی سے پوشیدہ نمیں رہتا ۔ اس واقعہ سے جب افسانے کے تمام کردار واقف ہوجاتے ہیں قودہ پھربھائی کی "واپسی" سے قبل ان کے لئے بائی گرم کرنے میں معروف ہوجاتے ہیں تاکہ خونڈ کے بائی سے خسل کرنے ہے ان کی طبیعت خواب نہ ہوجائے۔

" حمام میں " کے سوافلام عباس کے کسی دوسرے افسانے میں جنس کا براہ راست یا بالواسطہ تذکرہ نہیں اللہ انھوں نے بالا فانے کا ذکر کرتے ہوئے طوائف کی جنسی ذعدگی کے بجائے ان ساتی محرکات اور عوائل کو چیش نظر رکھا جن میں طوالفیں زندگی بسر کرتی جیں اور جن کی بدولت طوائفیت کا اوارہ وجود ش آیا۔ فلام عباس نے اپنے دکھ سکھ اور محبت اور شفقت کو چیش کیا۔ اس ضمن میں "اس کی بیوی" خاص طور پر قابل فرکرے ۔

غلام عباس نے اپ افسانے میں منس کا تذکرہ نہ ہونے (یا کم ہونے) کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے کما ہے کہ ب

" میرے اقدانوں کے متعلق بید نہ سمجھا جائے کہ ووجش کے بیان سے عاری ہوتے ہیں - میرے کئ افدانوں کا موضوع کی ہے لیکن افسانے کے بلاث کے معالمے میں اور دوسرے عناصرکے مقالم میں بنس کا عضر زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ میں نے جہاں جنس کا ذکر کیا ہے وہاں میں نے جشہ نی باتیں نہیں کہیں۔ میں سے مشارون کنایوں میں بیان کرویا ہے۔ میں سجھتا ہوں کہ جتنا حصہ جنس کا تعاوہ پور اہو کمیا !!

انمون نے ایک بار جھ سے اس بارے می اظہار خیال کرتے والے کماک

امریکہ میں زیادہ ترامیوں نے جس کو نسخہ بنالیا ہے اور فور ایٹرورڈس اپ نادلوں میں بھردئے ہیں یہ چز ڈی - ای الانس نے بہت پروقار انداز میں چیش کی ہے۔ آپ نے "لیڈی چینو لیزلور "میں دیکھا ہوگا۔ اس میں معنف کا ایک قاص مقعد تھا۔ ایک فلاسٹی تھی۔ معلوم نہیں ہو آ تھا کہ لارنس جنس نگاری کر رہا ہے یا دجود اس کے کہ اس میں کافی یا تھی تھیں۔ آج کے امر کی نادلوں میں شاذہ نادر ہی کوئی ایسا باول ہوگا جس میں تیرے اور چو تھے سنچے سے بی جنس کاؤکر شروع نہ ہو آ ہو۔ ان مصنفوں کا پچھ کوک شامتر تھے کا انداز ہوتا ہے گا! "

غلام عباس فکشن میں تجرات کے قائل نہیں تنے الکین وہ تجربہ پند مصنفول کی عظمت کے معترف مردرتے ۔ اس کا نمول نے راقم الحردف سے بارہا اعتراف کیا ہے مثلا جیمز جو کس اور مارشل بروست کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ ۔

المعنا المحل المحرف ال

غلام عباس بوکس اور پروست بیسے تجرب پند معنفول کی عقب کے قائل ہونے کے باوجود۔ اردو افسانے میں تجربات کے زیادہ قائل نیس ہے۔ تصویمًا علامی اور تجربدی افسانے کے۔ اس کا وجہ سوائے ان کے کا اسکی مزاج کے اور کھ نہ تھا۔ وہ افسانے میں ابلاغ کے بے حد قائل تے اور افسانے اور افسانے اور افسانے اور افسانے اور افسانے اور افسانے کے اور کا میں کا حیال تھا کہ۔ کامیابی کے لئے ابلاغ کو مروری تصور کرتے ہے۔ جدید تر افسانے کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ۔ میں آج کل جو ایسینیور کے اسلوری کسی جاری ہے۔ یہ آج سے بین محکوس سال تمل بورپ میں مروع ہوئی ہے۔ میراخیال ہے کہ جو بیج افسان محس کرتے کہ جو بی مروع ہوئی ہے۔ امادے ملک میں اب نقال ہوری ہے۔ میراخیال ہے کہ جو بیج افسان محس کرتے کہ جو بی اور جو آسانی ہے ہی جو بی

آجائے۔ میں نے بھی کوشش نہیں کی کہ کوئی مشکل چنز کسی جائے۔ میں سجھتا ہوں کہ جب اوب لکھتا شروع ہواہے۔ ہیشہ اس چنز نے بہت زیادہ ترتی کی ہے جو آسانی سے سجھ میں آجائے۔ ٹالسنائی دوستوں سکی اور ڈکٹز کے ناول کرو ڈوں کی تعداد میں فروخت ہو چکے ہیں۔ ان ناولوں کو ہر مختص آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جو مشکل چنزس تھی سمی ہیں۔ ان کی اشاعت بڑاروں میں محدود رہی ہیں۔ اوب کو اگر صعول لذت کا ذریعہ سمجھیں تو اس میں وہ چنز ہونی چارہ ہے جو دان میں گئے اثر ہوں محد نہ ہو۔ میں نے جد یہ محصول لذت کا ذریعہ سمجھیں تو اس میں وہ چنز ہونی چارہ ہے جو دان میں گئے اثر ہوں محد نہ ہو۔ میں نے جد یہ افسانے میں اب تک کوئی الی چنز نہیں ویکھی ہے جے پڑھنے کی سفارش کی جائے کہ ہمی اے ضرور پڑھو ورث تمہاری نجات نہیں ہوگی ہمیا

غلام عباس نے تجرباتی انسانے تاپند کرنے کے باوجود اعتراف کیا کہ "افسانہ نگاری کاکوئی مخصوص طریقہ مسل ہے ۔ آج تک کوئی مخص مید ڈیٹا مین (DEFINE) نمیں کر سکاکہ افسانے یا دل کی تعریف کیا ہے۔ میں اس کے لئے کوئی اصول یا قوا عدم رتب نمیں کریئے کہ یوں مرتا جائے کہ اول مد مرتب نمیں کریئے کہ یوں موتا جائے ہو گاتو افسانہ نہ ہوگا " فیا ا

غلام عماس ذخرگ کے آخری دور میں انظار حمین اور خالدہ حمین کے افسانوں سے متعارف ہوے اور مائنہ عماس ذخرگ کے آخری دور میں انظار حمین اور خالدہ حمین کے افسانے میں نظام کا است المائن کا افسانے میں نظام کی افسانہ کھنے کی مجمی کرتے رسم اسلامائز یشن کے بارے میں علامتی افسانہ کھنے کی مجمی خواہش ظام کی تھی ۔

غلام عباس کے فن کا ارتفاد کھنا مقصود ہو تو ان کے افسانوں کے تیزوں مجموعوں " آئندی " (مطبوعہ کا معام عباس کے فن کا ارتفاد کھنا مقصود ہو تو ان کے افسانوں کے تیزوں مجموعوں " آئندی " (جولائی ۱۹۹۳ء) اور "کن رس " (دسمبر ۱۹۹۹ء) کو تر تیب دار پر مناچاہیے۔ اس طرح ان کے مرحلہ وار ارتفاکا بھی اندازہ ہوگا اور یہ بھی معلوم ہوگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے فن میں کتنی چنتی آئی ہے۔ ان کے پہلے مجموعہ " آئندی " میں تمام افسانے پائے کے تبین ہیں۔ یہ کتاب فن میں کتنی چنتی آئی ہے۔ ان کے پہلے مجموعہ " آئندی " میں تمام افسانے پائے کے تبین ہیں۔ یہ کتاب کہ خوب وادواہ ہوئی۔ اس دور میں شاکع ہوئی اس وقت ہوری کتاب کی خوب وادواہ ہوئی۔ اس دور میں شاک وقت کے خا ظرمیں رکھ کر کر ور افسانوں کی نشان دی کی اس وقت ایما کرنا شاہد میں بھی نہ تھا۔ فن پارے کو وقت کے خا ظرمیں رکھ کر اس میں واحد نقاد ہیں جفوں نے ان کے بعض کردر افسانے کی جانب اشارہ کیا ہے۔
" آئندی " میں شامل افسانوں اور ان کے دو سرے مجموعوں میں شامل افسانوں میں بنیادی قرق سے کہ " آئندی یہ شامل افسانوں اور ان کے دو سرے مجموعوں میں شامل افسانوں میں بنیادی قرق سے ک

" آندی " بن شال انسانوں اور ان کے دو سرے مجموعوں بن شال انسانوں بن بنیادی قرق بیہ کد" " آندی " کے انسانے اسوا" آندی " کیدلور" چکر" کے زیادہ تر پالٹ پر بنی بیں۔ان بن غلام عباس کا

مخصوص نن اور طرف نگارش نمایاں نہیں ہے اور نہ جزئیات نگاری کا کمال نظر آنا ہے۔ اس کی دجہ شایدیہ ہے کہ اس مجودھ من ان کے زیادہ تر ابتدائی دور کے افسانے شامل ہیں۔ ان کے بحترین افسانی سے بعد لکھے گئے ہیں اور ان کے فن میں کھار جائے کی جائد نگار اور "کن رس" کے افسانوں میں آیا ہے۔ ان کے برے اور اہم افسانہ نگار ہونے کا جُوت "آئندی "اور "کہتہ "میں می مل چکاتھا لیکن ان کے اہم اور یادگار افسانے بود میں لکھے گئے ۔ یہ بات مائی ہوئی ہے کہ عمر کے ساتھ افسان کے تجربات میں بھی اضافہ ہو آئے اور افسانے بود میں لکھے گئے ۔ یہ بات مائی ہوئی ہے کہ عمر کے ساتھ افسان کے تجربات میں بھی اضافہ ہو آئے اور اگر کوئی مخص ۵۵ سال سے مسلسل افسانے لکھتا رہے تو اس کے فن میں کھاراور زیادہ سے زیادہ پڑتی آنا الذی ہے۔ غلام عباس کے فن کاعروج " جاڑے کی چائوٹی "اور "کن رس" کے افسانوں میں نظر آنا ہے" آئندی " میں شہیں ۔

غلام عباس کی افسانہ نگاری کو ہم جائزے کی آسانی کے لئے چار ادوار میں تقتیم کر سکتے ہیں پہلادور۔۔۔۔۹۳۹ء سے ۱۹۳۷ء تک۔۔۔۔ جس ہیں انہوں نے کل ۱۱فسانے کیسے جو ان کے افسانوں کے مجموعے " آندی " میں شامل ہیں --

تیرادور ۔۔۔۔ ۱۹۲۰ء میر ۱۹۲۹ء تک ۔۔۔۔اس دے میں انہوں نے صرف افساتے لکھے جو ان کے تیرے مجموعہ او کن رس \* میں شال میں ۔

چوتھا اور آخری دور۔۔۔۔ ۱۹۲۹ء سے ۱۹۸۱ء تک۔اس عرصے میں انہوں نے تقریبا ایک درجن افسانے لکھے جو ان کے آخری مجنوع "رینگنے والے" (مطبوعہ ۱۹۸۱ء) میں شامل ہیں۔اس طرح انہوں نے ۵۵ سالہ اوئی زندگی میں میں تالیس یا بچاس سے زیادہ افسانے نہیں کھے۔

غلام عباس کے تمام افسانے پڑھنے کے بعد میں ان کی افسانہ نگاری پر خور کر آبوں تو اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ وہ بلاشیہ اردو کے بہت ایسے افسانہ نگار تھے اور ان کا شار اردو کے بڑے افسانہ نگار دل میں ہو آب کین وہ اردو کے سب سے بڑے افسانہ نگار شمیں تھے۔ راجندر شکھ بیدی جیسے افسانہ نگار کے ہوتے ہوئے غلام عباس کو اردو کا عظیم افسانہ نگار قرار دیتا شاید درست نہیں ہے۔ فی اغتبار سے بیدی غلام عباس سے کس زیاوہ پاند مرتبہ پر فائز نظر آتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں زیادہ فنی پختی اور رجاؤ ہے اور ان کے افسانوں کی شام کو زیادہ انبیل کرتے ہیں۔ داجندر شکھ بیدی اور غلام عباس میں فرق سے کہ بیدی کے تمام افسانوں کی سطح اور معیار کیسان ہیں فرق سے کہ بیدی کے تمام افسانوں کی سطح اور معیار کیسان ہیں فرق سے کہ بیدی کے تمام افسانوں کی سطح اور معیار کیسان ہیں فرق سے کہ بیدی کے تمام افسانوں کی سطح اور معیار کیسان ہے بیکہ غلام عباس کے قام افسانے فنی اختبار سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان کے بعض اور معیار کیسان ہے بیکہ غلام عباس کے قام افسانے فنی اختبار سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ان کے بعض

افسائے بہت اجمع بعض کم اجمع اور بعض بہت برے ہیں جبکہ بیدی کے افسانوں کی سطح بین اس قدر آثار بڑھاؤ تظر نمیں آتا۔

میری ان باتوں کامقصد غلام عباس کی عقب یا اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے۔ ہرافسانہ نگار کی تمام تخلیفات معیار کے اعتبار سے ایک جیسی نہیں ہوتیں۔ کسی انسانے کا معیار بہت بلند کسی کا کم بلند اور کسی کا نمایت ہوتی ہوا ہے لیت ہوتی ان میں فرق ہے کہ چیخوف کے ذیادہ تر پست ہوتی ہے۔ ایسانو پینوف اور موبیاں کے ماتھ بھی ہوا ہے لیکن ان میں فرق ہے کہ چیخوف کے ذیادہ تر افسانوں کا معیار بلند ہے جبکہ موبیاں کے معمول افسانوں کی تعداد چیخوف سے کمیں زیادہ ہے۔ یمی فرق غلام عباس اور راجندر عکمہ بیدی کے درمیان ہے۔

ان کو آبیوں کے باوجود مجموعی طور پر اردوانسانے میں غلام عباس کامقام بہت بلند ہے۔وہ اپی طرزے واحد انسانہ نگار تنے۔سادہ طرز بیان افتیار کرنے کے باوجود اردو ہیں ان کاکوئی مقلد نہ ہوسکا اور نہ آئندہ پیدا ہو سکے گا۔ اردوانسانے میں ان کی کی مدت دراز تک محسوس کی جائے گی۔ ان کی رحلت کے ساتھ پاکستان میں بلاشبہ کلاسکی انسانے کی روایت ماند پڑھنی ہے۔

### حواله جاست

۳- فلام عباس " بین نے آئندی افسانہ کیوں کر لکھا" روزنامہ " جنگ "کراچی "۱۲ نومبر ۱۹۸۳ء سے۔ اختام حبین " آئندی " آل انڈیا ریڈیو " لکھنؤ ۲۳ د مبر ۱۳۸۸ء مطبوعہ روزنامہ " جنگ "کراچی ۱۲ نومبر ۱۹۸۲ میں ۱۳

١٥٠١ آصف فرقی فلام عباس سے ایک انزویو " بخل " جازه " بینادر ( دری آج سعید از تون بانو ) ١٩٨٣ء ملی دری فلام عباس سے ایک انزویو " کراچی اگست ١٩٥٣ء ملی فیر ۸ افزویو ( غیر مطبوع ) او نحد علی صدیق " علی دیدر ملک " منظر عالم نهش " شزاد منظر " فلام عباس سے بشکل انزویو ( غیر مطبوع ) او تحد علی صدیق " فلام عباس سے ایک انزویو " بخل جازه " بناور ( دری آج سعید انتون باتو ) ١٩٨٨ء او آمن قرقی " فلام عباس سے ایک انزویو " جازه " بناور ( دری آج سعید انتون باتو ) ١٩٨٨ء او شراد منظر " فلام عباس سے ایک انزویو " جازه " بناور ( دری آج سعید انتون باتو ) ١٩٨٨ء او شراد منظر " فلام عباس سے منتو اباتام " اوب لطیف " لابور الم ١٩٨٢ء اوب الحیف " لابور الم ١٩٨٢ء اوب الحیف " لابور الم ١٩٨١ء الحیف " لابور الم ١٩٨١ء الحیف ا

جد ، غلام عماس سے طویل بیشل انٹرویو ملاحظ ہوجو محریلی صدیقی علی حدد ملک منظرعالم شیش اور راتم الحروف ۔ نے لیا۔ جو اس کتاب کے آخر میں شامل ہے اور بنوز فیر مطبوعہ ہے (بٹن م)۔

ان کے زیر بحث افسانے پر کتاب کا الگ باب " غلام عباس کا تنازع فیہ افسانہ --- دھنک " ما خط ہو

## چوتقابب غلام عباس كاايك متنازع فيه افسانه

غلام عباس خیالات کے اعتبارے ترتی پند تو نسی سے البتہ وہ ایک لبرل اور روش خیال مصنف سے اس کی وجہ وہ ماحول تھا جس میں ان کی اگر اور اوئی کیرے کا ارتقابوا۔ جیساکہ سب جائے ہیں انموں نے جب لکھنا شروع کیا وہ اردواوب میں عقلیت پرسٹی اور فروافروزی کا دور تھا اور نیاز فنج پوری اور مولانا عبدالماجد دریا آبادی کے انقلال اور فیرروا بی خیالات و تصورات نوجوان نسل کو گرے طور پر متاثر کر رہے ہے ۔ اس دور من بر مغیر میں ترتی پند اور سوشلسٹ خیالات عام ہوئے جس نے بوری نسل کو متاثر کیا۔ غلام عباس نے من بر مغیر میں ترتی پند اور سوشلسٹ خیالات عام ہوئے جس نے بوری نسل کو متاثر کیا۔ غلام عباس نے ایک انٹرویو میں خود اعتراف کیا ہے کہ ابتدا میں دہ بھی ترتی پند تحریک سے بہت مد بھی متاثر رہے لیکن اس قدر ضمی کہ وہ اس میں رنگ میائی ۔

ان کی روش خیال کی ایک وجہ ان کالدن میں طویل قیام انجر بزیری کے ساتھ زندگی کاطویل سنراور مغربی ترفیب اور تون شعروادب اور فکرو نظرے دلیجی ہے۔ وہ جب بی۔ بی۔ ی ( الندن) سے طاذمت جمو و کرپاکتان آئے اور ریڈیو پاکتان میں طاذمت اختیار کی اس وقت بھی طلک میں " خگ نظری" ڈیکی جنون اور معافیت کا ماسول نہیں تصاحب کے بنزل نیساء الحق کے گیارہ - بالہ دور میں بیدا ہوا۔ اسس وقت ایوب خل کی فوق حکومت ضرور قائم ہوئی لیکن اسلام کو سیای جرادر افتدار کے استخام کے لئے استعمال نمیں کیا کیا گذافلام عباس اس ماحول میں آزادی کے ساتھ تھے رہے۔ اس دور میں بینی 1941ء میں انتخول نے اپنا معرکہ آراافسانہ " دھنگ " کھا جس میں انتحول نے پہلی بار کے طابخ کا نشانہ ہیا۔ یہ افسان انتحول نے پہلی بار کے طابخ کا نشانہ ہیا۔ یہ افسانہ انتحول نے پہلی بار کے طابخ کا نشانہ ہیا۔ یہ افسانہ انتحول نے پہلی بار کے طابخ کا نشانہ ہیا۔ یہ افسانہ انتحول نے پہلی بار کے طابخ کا فیات کے دامسند افسانہ سے دھڑکا لگا رہا۔

مرحوم غلام مباس نے اس افسانے کے معرض وجود جی آنے کے بارے جی اپنے غیر مطبوعہ پنتل انٹرویج جی جو پیچھ بیان کیاوہ تاریخی ایمیت کا حال ہے اور اس سے افسانے کے پی منظریر دوشنی پر آؤی ہے انٹرویج جی جو پی منظریر دوشنی پر آؤی ہے موسیقی نے علام عبن سی ایک والسنے العقیدہ لیکن قبرل مسلمان نے ۔ انہسیس موسیقی سے مشق کی مدک و پی تھی چانچ جب تیام پاکستان کے بعد بعض طنوں کی جانب سے اسلای مفاذ کے نام پر موسیقی کی تخالات کی مخی و خانچ جب تیام پاکستان کے بعد بعض طنوں کی جانب سے اسلای مفاذ کے نام پر موسیقی کی تخالات کی مخی و خان انٹرو کو شاف تھی جداد شروع کر دیا۔ " دھنک " ای سلطے جی لکھا کیا تھا الیکن سے بات بھی قابل ذکر ہے کہ غلام عباس طبعاً در پوک افسان سے انھوں نے جب تک سرکاری ملازمت کی بھی اپنے دیکارڈ کو صاف ستمرار کھا ۔ اس در پوک افسان سے ۔ انھوں نے جب تک سرکاری ملازمت کی بھی اسٹے دیکارڈ کو صاف ستمرار کھا ۔ اس کے باوجود ایک وقت ایرا بھی آیا جب انھوں نے " وھنک " جیسا افسانہ کلے کر اپنے لئے قطرہ مول لیا کا

انموں نے " و منک " لکھنے کو تو لکھ ڈالا لیکن خوف کے ارے اے اپ کی افسانوی مجموعہ میں شاہی میں انسانوی مجموعہ میں شاہی میں کیا اور ۱۹۹۹ میں اے اپ نی اشاعتی ادارے سے کتابے کی صورت میں شائع کیا۔
انسان کیا اور ۹۹۹ میں اے اپ افسانے کے بارے میں مختلف نہ ہی فرقوں کے امکانی خدشے کے چیش نظر اپی مناب میں جو معروضات چیش کی جیں وہ بھی قابل ذکر ہے۔ وہ کلھتے ہیں ؛

محیم الامت علامہ اقبال کی تعلیمات کے زیر اڑ میں نے خود کو کھی کمی فرقے ہے وابت نہیں کیا بلکہ ملت اسلامیہ کا ایک فرد سمجما ہے۔ اپن ای حیثیت سے میں نے ملت کے مستقبل کے بارے میں جو فدشات محموس کیے ان کا اظمار ایک انسانے کے بیرائے میں کیا ہے کہ کی میرا فن ہے۔

حصرت علامہ اقبال نے غیر منعم صدوستان میں اہل وطن کی بے حس تاانصافی اور فرقہ بنری کو دیکھتے یوئے انھیں خبردار کیا تھا :

## نہ سمجھو مے تو مث جاؤ مے مختدوستاں والو تمھاری واستان تک ہمی نہ ہرگی واستانوں ہیں

میں نے بھی بچھ ای تم کے حالات سے مناثر ہو کریہ افسانہ لکھا ہے۔ اس سلیلے میں مجھے اتا ضرور عرض کرنا ہے کہ اس افسانے میں مسلمانوں کے نمی فاص فرقے یا جماعت یا نمی فاص مخصیت کو ہدف نمیں بنایا کیا اور اگر کمیں مماثمت نظر آئے تو اے محض انقاقیہ سمجھا جائے ہے۔"

" دھنک" کو غلام عباس نے سائنس فکشن قرار دیا ہے لیکن میر سخیال میں اسے فیدندای کمنازیادہ مناسب ہے اس فی کہ یہ افسانہ سائنس فکشن کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا ابعتہ بیئت اور موضوع کے انتہار ہے ایک فیدندای خروب ہے کہ غلام عباس نے انتہار ہے ایک فیدندای خروب ہے کہ غلام عباس نے اس افسانے کی ایک خوبی ہے کہ غلام عباس نے اس اسے اس وقت لکھا جب امرکی ظایاذ نے چائد پر قدم نہیں رکھا تھا دو سری خوبی ہے کہ غلام عباس نے اس افسانے میں جو کچھ دکھایا وہ آئے چل کرپاکستان میں رد نما ہوا۔ اس انتہار سے غلام عباس کو چیش بین کما جاسکا افسانے میں جو کچھ دکھایا وہ آئے چل کرپاکستان میں رد نما ہوا۔ اس انتہار سے غلام عباس کو چیش بین کما جاسکا ہے۔ اگر آج کے نتا ظرمی اس افسانے کا مطالعہ کیا جائے تو ایسا محسوس ہو گا جے مرحوم نے آج کے پاکستان کو چیش نظر رکھ کر افسانہ کہ اس افسانے کا مطالعہ کیا جو حصر شائل شمیں ہے اس لئے زیادہ تر قاد کمی خوصے میں شائل شمیں ہے اس لئے زیادہ تر قاد کمی

اس انسانے سے ناداقف میں - زیل میں انسانے کا ظلامہ پیش کررہا ہوں الکہ قار کمین کرام انسا نے جنیادی موضوع سے داقف ہو جاکیں اور راقم کو انسانے سے بحث کرنے میں آسانی ہو -

افساند اس طرح شروع ہو آہ کہ بیسویں صدی کے اوافری آئی۔ شب کو پاکستان کا آیک ظانور دھاند

کے پہنچ میں کامیاب ہوجا آہ اور ساری دنیا میں پاکستان کی سائنسی ترتی اور کامیابی پر خوشی اور جرت کا اظمار کیاجا آئے سکیں مکسہ کے اندر ایک بالر طبقہ اس کے ظاف برافروختہ ہو کرسڑکول پر نکل آتی ہے ۔ یہ طبقہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لئے آمادہ نسیں ہے کہ انسان چاند پر بہتے ہی سکتا ہے۔ کلام پاک میں سات سو پچاس آیات الی ہیں جن میں انسان کو تظراور تنفیر فطرت کی دعوت دی گئی ہے۔ صرف پاک میں سات سو پچاس آیات الی ہیں جن میں انسان کو تظراور تنفیر فطرت کی دعوت دی گئی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں قرآن مجید کے تقریبا آٹھویں جھے میں انل ایمان کو قدرت کا مطالعہ کرنے فورو قرکر کے عشل ہے کام لینے اور حکمت و قدیم والی ذندگی افقیاد کرنے کی تنفین کی گئی ہے لین ملاؤں کے اس طبقے کے مطابق جن اشیاب سطان جن اشیاب سطان جن اور محمد ایرون کے تاب ذائل رکھے ہیں انمیں سائنس اور نام نماد ترتی کے مطابق جن اشیاب کرنا کنرہے ۔ گاؤ س اور تھیوں ہی میں نسیس سنہرو س میں بھی تنفیر اہتا ہی خبرے نام پر بہند تاب اور محمدوں میں جد کے اجتماعات میں خطیب جدید علوم کی قدریس کے ظاف تنائی شروع کی دریس کے ظاف تنائی شروع کی دریس کے ظاف تنائی شروع کی اور محمدوں میں جد کے اجتماعات میں خطیب جدید علوم کی قدریس کے ظاف تنائی شروع کی دریس کے ظاف تنائی ۔

روب این است این از استهاری درس گاهول می جوشیطانی علوم پرهائے جارہے ہیں جانے بھی ہوان کالب الب کیاہے ؟ان کالب لباب بیہ ہے کہ مادہ مشل ذات باری تعالیا ان ہے یا ذات باری تعالی اندو ذباللہ) خود مادی ہے۔ ہم نے دیکھا ان علوم نے رفتہ رفتہ کیا گل کھلایا ! میرا اشارہ تنخیر قمری طرف ہے۔۔۔ اماری کومت جو مغرب کی بیروی میں لادینیت کاشکار ہو می ہے اپنی اس کامیانی پر پھولی جمیں ساتی حالا تکہ یہ خت کومت جو مغرب کی بیروی میں لادینیت کاشکار ہو می ہے اپنی اس کامیانی پر پھولی جمیں ساتی حالا تکہ یہ خت کافرانہ اور الحداثہ نعل ہے جس کا مرکب شریعت کی روے واجب القتل ہے ۔۔۔

ہرات اور استعال الکیزی کے بتیج بیل گاؤں گاؤں قریہ قریہ شرشر حکومت دفت کے خلاف بد خطابت اور اشتعال الکیزی کے بتیج بیل گاؤں گاؤں قریہ قریہ شرشر حکومت دفت کے خلاف اور دلی تھیل جاتی ہے اور شرکیب روز بروز زور پکڑنے لگتی ہے ۔ ملک بھر میں بیلے چھوٹے ہور کے بھوٹ شروع ہو پھر بڑے بڑے جلوس نکلنے لگتے ہیں اور اس طرح سارے ملک میں حکومت کے خلاف ایجی کھیٹن شروع ہو جاتا ہے نہ عالبہ کمیا جاتا ہے کہ :

اس قرار دادے حکومت کے ارباب بست و کشار کو بوی پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ جرسی سکے تحریک تمغیر قمر کی مخالفت تک محدود رہتی ہے وہ اے قابل امتنا نہیں سمجھتے لیکن جب تحریک نیار تگ امتیار كرايتى ب تزارباب حومت كو سخت تثويش ہوتى ب - دو اخبارات اور ريز يو ك ذريع حكومت ك موتف کی وضاحت کرتے ہیں محر نخر کیے ا س تدر زور پکڑ چکی ہے کہ محض بیانات ہے اس کامداوا نہیں ہو آ۔ ملا بہت جلد ایک ملک گیر کونش منعقد کرتے ہیں جس مین متفقہ طور پر حکومت کے ارہاب من و مقد مع استعفى كامطالبه كيا جا يا ب وه مطالبه كرت بي كه چو كله حكران كافر اورب وين بي اور مكت خداداد باكتان كى مربراى كى الميت نيس ركمة - اس كے ان كو فرد استعلى مو جانا عامنيه -جب يول تعلم كمانا نعره بعناوت بلند ہونے لكتاب و حكومت سخت القدامات كرنے كا فيصله كرتى ب اور نتن امن کے خطرے کے پیش نظر بعدت پر اکسا نے والوں کو مرفقار کرلیا جا آہے۔ ملک بحرین دنمہ اس اندام کو اس کر ان کر فاریوں سے مورت مال مزید مجر جاتی ہے۔ مکومت کے اس اندام کو مرافلت في الدين معجما جانا ب - لوگ اپ ند بب سے خواہ كتنے بى بيكانه كول شد بول محرايك مرجه جب ان کو یقین دلا دیا جائے کہ یہ ان کے دین کی حرمت کا سوال ہے تو یکم ارکی ان کے ذہبی احساسات بید ار ہو جاتے ہیں اور وہ ایک جنون کی می کیفیت میں دین کی خاطرجان تک دینے سے در لغ نمیں کرتے۔ اس مال اس تریک کا ہوتا ہے۔ موام میں ہر طرف ناراضکی مجیل جاتی ہے۔ مکومت کی جانب سے چونکہ جلے جلوس پر پابندی عائد کردی جاتی ہے۔ اس لتے وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لئے مساجد کو استعمال کرتے میں اور رفتہ رفتہ تمام مجدیں ساسی الحجی ٹیشن کا مرکز بن جاتی ہیں اور نمازیوں کو تعملم کھلا بعقوت اور سرکشی پر ابھارا جا آ ہے۔ لائن کو جب یقین ہو جا آ ہے کہ عوام ہورے طور پر ان کے ساتھ ہیں تو ایک خاص دن ان مر فاربوں کے خلاف ہوم احتیاج متائے کا علان کیا جاتاہے۔اس روز سارے ملک میں بڑتل کی جاتی ہے اور عكومت كى نافذ كرده ونعه ١٣٣ كو تر ال الم الله المرك معدس جقروانه بون الله يس إلى المي د مراد مر کر نار کرتی ہے لیکن کر فاری دینے والوں کی تعداوائن زیادہ ہوتی ہے کہ ان تمام جتھوں کو کر فار كرناي ليس ك بس كى بات نيس رجتى - لوگ فرول تعبول اور ويمات سے جوق ور جوق ملے آتے ہيں -بعض سرے کفن مجی باندھ کر نکلتے ہیں اور بعض ورود شریف پڑھتے ہوئے آگے برمنے ہیں - عام بڑ آل ے فائدہ افعاکر بہت ہے آوارہ کرد لڑکے اور خنڈہ مناص ازاروں اور محیوں میں اوٹ مار آتھ نی اور ہے لیس پر حلے شہاع کردیتے ہیں تصوصًا وو دکان دار نشانہ ہتے ہیں جنموں نے اپنی دیائیں بعد نہیں کیس - پولیس جب ان کے خلاف عرووال کرتی ہے تو ہوم کی جانب سے ہولیس پر حملہ کرویا جاتاہے اور بسول گاڑیاں رکشاؤل اور نجی گاڑیوں کو نذر آتش کردیا جاتا ہے۔ صرف اتای نمیں سرکاری بیکول وفتروں اور فیر کملی مفاوت خانوں تک کو جلا دیا جاتا ہے۔ جب پولیس صورت حال پر قابو پانے میں ناکام رہتی ہے تو اس والمان کی بھال کے لئے فوج طلب کرلی جاتی ہے اور کرفو نافذ کردیا جاتا ہے۔ حکومت استعفے دینے پر مجبور ہو جاتی ہے ۔ اس کی جگہ دومر واطب کرلی جاتی ہے اور طاؤل نے دوئے ذمین پر خدا کی بادشاہت کا جو تصور بیش کیا تھا وہ حقیقت بن جاتا ہے۔

کھیلی حکومت کے مستعلی ہونے کے بود سب ہے پہلے بالغ رائے دی کی بنیاد پر ایک امیر جنا جا آئے جے دنیا کے نائب کی حیثیت دے دی جاتی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ گذشتہ حکومت کے خلاف جب تک لما بر سریکار رہے ہیں ان میں اتحاد قائم رہتا ہے لیکن انتخابات کا اعلان ہوتے ہی حصول افتدار کے لئے ان کے درمیان کش مکش شروع ہو جاتی ہے اور فضاف بی جمامتیں انتخابات میں حصہ لینے کے لئے میدان میں فکل آتی ہیں۔ ہرجاعت اپنا اپنا منشور اور لا تحد عمل تیار کرنے کے علادہ اپنی وردی ہی و منع کرلی میں فکل آتی ہیں۔ ہرجاعت اپنا اپنا منشور اور لا تحد عمل تیار کرنے کے علادہ اپنی اپنی وردی ہی و منع کرلی ہے۔ الیکش میں جو جمامتیں بڑھ کر حصہ لیتی ہیں ان میں ہز ہوش میں جو جمامتیں بڑھ ش ساہ ہوشوں کی جمامتی ہیں اور میں ہر ہوش میں جو جمامتیں بڑھ ش میں جو خوش لفیب ملا بر سر افتدار آتا ہے۔ اس کا تعلق سبز ہوشوں کی معامت سے ہوتا ہے۔

انتاب کے بعد سروشوں کا امیر خالف جا مقوں کے نمائیدوں کو جلی شوری ش اس خیال ہے شال کر لیتا ہے کہ اس طرح ان کی افرک شوئی ہوجائے گا اور ان کی خالف جی ختم ۔ امیر کے خیال ش الگ الگ رکے کی کوئی خاص اہمیت نمیں ہے اس لئے کہ بی الگ الگ رکھ کیا ہو کر فوب صورت دھنگ بن جاتے ہیں (واضح رہے کہ مصنف نے اس افسانے کا عنوان دھنگ رکھا ہے جو خاص استعارہ ہے) ذام حکومت سنجھ لئے ہی امیر محکلت جو پہلا کام سرانجام دیا ہے وہ مغربی تمذیب و تمزن کا خاتمہ ہے۔ چلس شوری سب سے پہلے چیلی حکومت کے ذیر اثر معاشرے کے دگ دبے ش سراے کی ہوئی مغربی شوری سب سے پہلے چیلی حکومت کے ذیر اثر معاشرے کے دگ دبے ش سراے کی ہوئی مغربی شفری سب کو ختم کرتے کا فیصلہ کرتی ہے افزا آنام انگریزی طور طریقے لباس آواب معاشرت یک تام اسکولوں کالجوں اور کردے جاتے ہیں اور انگریزی ذہان کو نصاب سے خاتری کردیا جاتا ہے۔ ملک کے تمام اسکولوں کالجوں اور کوئی میں موجہ تعلی نظام مشوری کردیا جاتا ہے لور اس کی جگہ ویٹی درسے قائم کرائے جاتے ہیں جو کوئی مسابدے میں جو جیس ان مرسون میں فقہ حدے اور اس کی جگہ ویٹی درسے قائم کرائے جاتے ہیں جو کوئی مسابدے میں ہوئے ہیں۔ ان مرسون میں فقہ حدے اور آس کی جگہ ویٹی درسے قائم کرائے جاتے ہیں جو دی مان ہو ہے۔ ملک کارسم الخذ عملی قرار دیا جاتا ہے۔

عورتوں کی وہ تمام آزادیاں اور بے پردگیاں جن کی پچپلی عکومت نے کھے بندوں اجازت دے رہی کا تھی کلیٹ گئے کہ مرافعت کردی جاتی ہے اور عورتوں کے محل کلیٹ گئے کہ مرافعت کردی جاتی ہے اور عورتوں کے اعلیٰ تعلیم کے حصول پر پابندی عائد کردی جاتی ہے ... شہروں اور تقبوں میں جمان جمان تحمیر اور سینما گھر ہوتے ہیں ۔ ان کی جگہ دینی درس گاہیں اور بیٹیم خانے قائم کردئے جاتے ہیں ۔ ہو ٹلوں اور کلب گھروں کی چگہ سرائی بنادی جاتی ہیں اور وہ تمام کھیل جن سے مغربیت جملکتی ہے 'مثلاً کرکٹ 'ف بال ' ہاکی 'شیس' گولف ' بیٹر میدندن وغیرہ بند کردئے جاتے ہیں اور ان کی جگہ شہ سواری ' نیزہ بازی ' چوگان اور تیرا ندازی کو از مرکو رائج کیا جاتا ہے ۔ اوب اور شعرہ شاعری پر بھی کڑی پابندیاں عائد کردی جاتی ہیں اور عاشقانہ غزاوں ' نظوں اور گیتوں کو اوب سے خارج کردیا جاتا ہے ' کیونکہ ان سے ملک کی بہو بیٹیوں کے خیالات پر برا اثر پرنے کا احتال ہو تا ہے ' البنہ حمد و نست ' رجز ' مرحیہ و سلام اور قوی نفتے کو شاعری میں افضل ترین درجہ دیا جاتا ہے ۔ عاول افسانے اور ڈورا سے چونکہ من گوڑت تھے ہوتے ہیں اور دروغ کوئی کو تقویت ہوئے جیں ' اس کے حالے کوئی مخوائش نہیں رہتی ۔ اخباروں میں ہر شم کی تصاویر یمال تک کہ کارٹون کے معاشرے میں ان کے لئے کوئی مخوائش نہیں رہتی ۔ اخباروں میں ہر شم کی تصاویر یمال تک کہ کارٹون کی چھینے بند کر درے جاتے ہیں ۔ مصوری ' سنگ تراش ' موسیقی وغیرہ کو گون ن لوو لعب قرار دے کران کی بھی کی طور پر ممافت کر دی جاتی ہے۔ م

کسب معاش میں ایسے تمام دسلے حرام قرار دیے جاتے ہیں 'جن سے معاشرے کو اغلاق اور مادی
نقصان پنچاکر روزی پر اکرتے ہیں 'چنانچہ شراب نوشی 'عصمت فردشی اور رقص د مردد کے ساتھ جوا'سٹ
بازی 'الاثری کے ساتھ ساتھ ملک بحریس بحک ' انشورٹس 'انعامی بونڈوغیرہ کے کاروبار کو قطعی ممنوع قرار دیا
جاتا ہے ۔ مجلس شوری کی جانب سے مسلمانوں کو ایک مینے کی مسلت دی جاتی ہے کہ دہ اس عرصے میں ابنا
مشعار اسلامی بنالیں اور متشرح نظر آئیں ۔ اس کے بعد جو محض فیر اسلامی شعار کا نظر آئے گا اسے دائرہ
اسلام سے مارج کر دیا جائے گا ۔ وہ چاہے تو کوئی غیر اسلامی شعار کا نظر آئے گا اسے دائرہ
کملانے پر امرار کرے گا تو اسے مرتد تصور کر کے شکار کر دیا جائے گا۔

اسس تخومت کا پہلاسال ہر پاکتانی کے لئے ہے حد مبر آزا ثابت ہو آہے ۔ ملا خدااور رسول کے نام پر اہل وطن سے جو بڑی سے بؤی قربانی طلب کرتے ہیں وہ انہیں مل جاتی ہے اس کے ساتھ وہ صوم صلوا ق کے بھی ایسے پابند ہو جاتے تا کہ ان پر کمی محتسب کو مقرر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ نماز کے او قات میں مجدیں نمازیوں سے اس قدر پر ہو جاتی ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں رہتی ہے۔ جد کے دو قات میں مجدیں نمازیوں سے اس قدر پر ہو جاتی ہیں کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں رہتی ہے۔ جد کے دو زہر طرف ایسی چل پہل دیمنے میں آتی ہے۔ جیسے کوئی تنوار ہو۔ جمال سے تندیب منرنی کی تعلید '

شراب نوقی ' زناکاری اور عورتوں کی بے پردگی کا تعلق ہے ، مکومت کو ان کی تعنیخ اور اصلاح کے توانین نافذ کرنے میں کوئی دشواری چیٹ نیس آئی ' بلکہ سے مجاعتوں کے چیٹواؤں جی قطعی اتفاق اور ہم خیالی پائی جاتی ہے ' لیکن جب اسلام کے خیادی اصول و عقائد اور مختلف فقیرے نفاذ کاسوال پیدا ہو تا کے توان میں اختشار اور کشیدگی کی فضا پیدا ہو جاتی ہے ۔ یوں تو سبحی فرق اللہ کوایک رسول کو برحق اور قرآن کو کلام اللہ تسلیم کرتے ہیں ' لیکن ان کے مختلف مسالک اور عقائد ایک دو سرے سے قطعی مختلف ہوئے ہیں بہر پوش جن باتوں کو جائز شرمی اور طال سجھتے تھے ' سرخ پوش انسین غلط ناجائز اور حرام تصور کرتے ہیں نیلی پوشوں کا جس فقہ پر ایمان ہو تا ہے ' پیلی پوشوں کی نظروں میں وہ گفرے متراوف قرار پا تا ہے آدر خاسلام کی مواق حیات مرتب کرنے کے لئے کو متر کی غرض سے رسول آکرم' خلفائے واشدین اور دیگر اکارین اسلام کی سوائی حیات مرتب کرنے کے لئے حکومت کی طرف سے ایک اوارہ تھنیف و تالیف قائم کیا جاتا ہے۔ اس کام کے شروع ہوتے ہی فرقہ وارانہ حکومت کی طرف سے ایک اوارہ تھنیف و تالیف قائم کیا جاتا ہے۔ اس کام کے شروع ہوتے ہی فرقہ وارانہ جدیات بھرک رسامنے آجاتے ہیں۔ ان اختلافات کو ابھار نے ہیں اور فقعی اختلاف ابھر کر سامنے آجاتے ہیں۔ ان اختلافات کو ابھار نے ہیں اور فقعی اختلاف ابھر کر سامنے آجاتے ہیں۔ ان اختلافات کو ابھار نے ہیں اور فقعی اختلاف ابھر کر سامنے آجاتے ہیں۔ ان اختلافات کو ابھار نے ہیں اور فقعی اختلاف ابھر کر سامنے آجاتے ہیں۔ ان اختلافات کو ابھار نے ہیں ۔

مخص بخبر ممون دیتا ہے اور خود فرار ہو جاتا ہے۔ جمہد کے ہلاک ہوتے بی میلی پوشوں میں سخت اشتعال پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے ملک کی تمام جماعتیں اپنی حفاظت کے لئے رضا کار بحرتی کرنا شروع کر دیتی ہیں "کیونکمہ اب حکومت کی پولیس اور فوج پر عوام کا اختبار نہیں رہتا۔

چند ہی دنوں میں سمنے پوشوں 'سبز پوشوں 'سبنی پوشوں 'سینی پوشوں 'سیاہ پوشوں اور سفید پوشوں کی جائے ہیں۔ ان رضا کاروں کے دستے اپنی جماعت جانب سے ہزاروں کی تعداد میں رضا کار بحرتی کر لئے جاتے ہیں۔ ان رضا کاروں کے دستے اپنی اپنی جماعت کے مخصوص رنگ کی وردیاں پہنے سوائے بندوق کے باتی سب ہتھیاروں سے لیس ہو کر اپنا اپنا پر چم لرائے ہوئے بخصوص رنگ کی وردیاں پہنے سوائے بندوں فوجی مشقیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہر کی تمام موسئے بیٹ بازاروں اور چوکوں میں کھلے بندوں فوجی مشقیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شہر کی تمام دکانیں سرشام می بند ہوئے گئی ہیں۔ لوگ گھروں میں پہنچ کر سکون اور اطمینان کی سائس لیتے ہیں۔ کمیں وقت با جو تا ہو تا

صورت مال اس قدر نازک موجاتی ہے کہ امیر مملکت کو ملک کے سارے مفسدوں کو فوری طور پر مر فآر الرائد اور بلوائوں كو ديكھتے ي كول مار دينے كى بدايت كرنى يونى بدا بدامير فود مي مجلس شوري ك اراكين كے بمراه اكثر شريل محت كرتے ہيں - وہ بر فرقے كے لوگوں سے ملتے ہيں اور انہيں اتحاد بدباري ادر مبرکی تلقین کرتے ہیں اور جودن مجی خرد عافیت سے گزر جا آہے اس شب کودہ جامع مجد میں تماز شکر اوا كرتے يں - ايك دن وہ جائع مور كے مون مل مك زيادہ ى دير عدے من كرے دہے يں -جب بلے منے کا ذب اور پھر منے صادق تمودار ہوتی ہے 'وہ تب بھی سرمسجو ورہے ہیں اوروہ جب بخری تمازے وقت می محدے سے سر نمیں اٹھاتے ہیں و لوگوں کو تشویش ہوتی ہے۔ لوگ قریب آگردیکھتے ہی وامیر شہید ہو ع ہوتے ہیں۔ زہر میں بچما ہوا تنجران کے پہلوم محونیا ہوا نظر آ آے۔ امیر منکت کی شادت کی خبر آن واحد من دار لکاف کے کوشے کوشے میں میل جاتی ہے اور سربوش فیا و غضب سے دیوائے ہو کر" القصاص! القصاص! " علائے ہوے مرخ بوشوں کے محلوں کی طرف دوڑ بڑتے ہی اور لوگ سینکردن کی تعداد میں ہتمیار لے کرنکل آتے ہیں اور تل عام شروع ہوجا آہے۔ رفتہ رفتہ رکوں کی تید شیں رہتی اور مار دهار من نيلے " پيلے " سياه و سفيد سب بي شامل مو جاتے ہيں - پچھ لوگ سجدول پر بورش كرتے ہيں اور ميرول كوتور فيكور والحير بي - بعض شق القلب مرواس عمل كرعورول كيد حرمت بحى كرت بي-تھنے دو تھنے کے اندر تمام ہازار اور کل کونے لاشوں ہے بٹ جائے میر، ۔ ابھی یہ بنگامہ کشت دخون جاری رہتا ہے کہ دفعت فضا من تعنائی حلے کی آوائین موضح کتی ہی اور دعمن کے طیاروب سے بمباری اور وہا ے کولہ یاری شروع اور جاتی ہے اور ویکھتے تی دیکھتے دعمن کے فیک اور بھتربند گاڑیاں سرصدے اندر

واخل ہو جاتی ہیں ۔

مصنف نے افسانہ اس طرح فتم کیا ہے کہ اس سانحہ کو گزرے کی صدیاں بیت چی ہیں۔ زمانہ برل پہا ہے۔ ملکت خداوا و تباہ و برباد ہو جی ہے اور شرصح ایس بدل پہا ہے۔ دور دور تکب آبادی کانام و نتان نہیں ہے البتہ کیس کیس ایسے کھنڈر موجود ہیں 'جن کو دیکھتے سے گمان ہو آ ہے کہ یماں بھی متدن شرآباد تھا۔ ہر طرف خاموثی چیائی ہوئی ہے اور ایک مجیب اواس کیفیت طاری ہے۔ اچا تک افق پر بچھ دھی نمودار ہوتے ہیں 'جو رفتہ رفتہ رفتہ ہوئے ہیں۔ ایسا لگتاہے ہیسے کوئی سانپ بل کھاتا ہوا آ کے برھ رہا ہے۔ دفتہ رفتہ او تو ایس بند می ہوئی کھنٹیدوں کی آواز سائل وہی ہے۔ جوں جوں توافلہ قریب آ تا ہے ' آواز یں بلند ہوتی جاتی ہیں۔ یہ دھی جو افق پر نظر آرہے تھے۔ وہ برے ہوتے جاتے ہیں ' معلوم ہو تا ہے کہ یہ چند غیر ملکی سیاح ہیں 'جو آثار قدیمہ کا معائد کرنے کے لئے اس جائب نکل آ ہے ہیں۔ قافلے میں سے کہ یہ چند غیر ملکی سیاح ہیں 'جو آثار قدیمہ کا معائد کرنے کے لئے اس جائب نکل آ ہے ہیں۔ قافلے میں سے کہ یہ چند غیر ملکی سیاح ہیں 'جو آثار قدیمہ کا معائد کرنے کے لئے اس جائب نکل آ ہے ہیں۔ قافلے میں سے ایک نسوائی آواز سائل دہی ہے ' جو گھورے کون

گائیڈ اپن ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں تا آ ہے " صاحب! یک وہ جگہ ہے جمال تنہم کے جلے ہے پہلے ہوٹل موئن جو د ڈو واقع تھا۔ جس کی اکسر منزلیس تھیں اور جمال پہلی مرتبہ پاکستانی ظلا پیانے چاعدے ریابع پر پیغام جمیما تھا ....."

افسانے کا اختیام اس بات کی نشان وی کر باہے کہ مملکت خداد داد پاکستان اپنی دقیانوسیت کے باعث تباہ و بریاد ہو چکی ہے اور اس کا نام و نشان تک مث چکا ہے اور اس کا کوئی نام لیوا تک موجود نہیں ۔

ید افسانہ جس دور میں لکھا گیاہے۔ اگر وہ کسی کیڑالاشاعت جریدے میں شائع ہو آو ہوا ہنگامہ برپاادر شدید ردعمل ظاہر ہو آ ' لیکن مصنف نے فوف کے مارے اس اتن خاموش سے کتا ہے کی صورت میں چھاپا کہ کسی کو کانوں کان خبرنہ ہوئی اور صرف چند لوگوں جگ بث کررہ کیااور تاثدین نے اس کا تذکرہ تک کرنا ضروری شیں سمجھا (اور پھرافسانے اور تاول کے بارے میں کون لکھتاہے!) خود مصنف کی بھی کی خواہش مخمی کہ اس کا زیادہ جرچانہ ہوای طرح اس افسانے کی خاطر خواہ پڈیرائی شین ہوئی۔

اس افسائے کی سب سے بڑی ٹوئی ہے کہ اس میں چموٹے چھوٹے واقعات کو اس طرح بیان کیا کیا ہے کہ اس سے بوری کمانی مرتب ہو گئی نے آرد بھی غلام عماس کے فن کا کمال ہے "و منک " میں کوئی واشخ اور مربوط بلاٹ شیں "اس کے بادجو دواقعات کو کیے بعد دیکرے اس انداز اور تر تیب سے پیش کیا کیا کہ اس سے معاشرے کی بوری تصور بن گئی ہے اور طنزداضح ہو کر سامنے آگیاہے۔ اس افسانے کی مثال فن مشت سازی (موازائیک ) سے دی جا عتی ہے 'جس میں مخلف رگول کے چھوٹے چھوٹے خشت کو اس تر تیب سے نصب کیا جا تاہے کہ بوری تھور سامنے آجاتی ہے۔

مید افساند آگرچہ فالص سای نوعیت کا ہے "لیکن اسے سای افساند نہیں کماجا سکتاس لئے کہ اس میں ساست اور قربب شروع سے آخر تک ہی مظرین رہتا ہے۔ مصنف کا اصل مقصد مائیت اور وقیانوسیت پر طنز کرنا ہے۔

### حواله جات



# غلام عباس كاناول

بإنجوان باب

غلام عباس بنیادی طور پر افساند نگار سے "لین انہوں نے ایک باول بھی تھا۔ جس کانام "جو ندن وال تکمیہ ہے " بول تو جزیرہ سیخن در ال "بھی ان کا لکھا ہوا ناول ہے "لین یہ باول چو تکہ مشہور فرانسی مصنف آندرے ارواکے باول سے باخوذ ہے "اس لئے "گوندنی والا تکمیہ "کوی ان کا طبع زاد باول کہ اساسکت ہے بادل بھی تحض اتفاقیہ لکھا گیا ہے ۔ ۱۹۵۲ء کی بات ہے کہ غلام عباس جب لندن سے پاکستان واپس آئے تو کو مت کے تکھ اطلاعات و نشرات کارسالہ تھا۔ مجمد حسن کرا ہی سے باہنامہ " ماہ نو "شائع ہو رہا تھا" جو حکومت کے تکھ اطلاعات و نشرات کارسالہ تھا۔ مجمد حسن مشکل اس کے مدیر سے اور اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ناقد عزیز احمد اس کے محرال و خریز احمد ان وول میں مائے ان نول کے افسانہ ککھ اطلاعات و نشرات کے ڈائر کٹر سے عزیز احمد کی خواہش تھی کہ غلام عباس ہر مینے " اہ نو " کے لئے انسانہ ککھیں ۔ غلام عباس کے لئے جرماہ افسانہ لکھتا ہت مشکل تھا۔ اس لئے انہوں نے عزیز احمد کے سانے تجویز چیش کی کہ دہ آگر چاہیں تو جرماہ ناول کی ایک ہی قبط لکھ کے جیں۔ عزیز احمد کو عباس صاحب کی تجویز چین کی اور انہوں نے لکھتا شروع کردیا۔ یہ ناول کی ایک ہی قبط لکھ کے جیں۔ عزیز احمد کو عباس صاحب کی تجویز چیش کی اور انہوں نے لکھتا شروع کردیا۔ یہ ناول کس طرح اور کن طالت میں لکھا گیا اس کی تفصیل غلام عباس سے انٹرویو جی بالا خط کیجئے۔

غلام عباس کی عادت تھی کہ دہ افسائے کے مرکزی خیال کو برسوں ذہن کی بھٹی میں پکاتے رہے تے اور اس کے ایک ایک جز اور ایک ایک تفصیل پر غور کرتے رہے تے اور جب افسانہ ذہن میں بالکل تیار ہو جا ، تھاتو وہ اسے قرطاس پر خفل کر دیے تھے "کوندنی والا تکیہ" کے سلسلے میں بھی الیاس ہوا۔ اس تاول کا خیال مرت ہوئی لاہور میں ان کے ذہن میں آیا تھا۔ غلام عباس اس بارے میں لکھتے ہیں ہ الم كوندنى والا تكيم "كاخيال مدت بوش مجمع لابور مين سوجها تها" جهال ايسے تكئے به كثرت بين يا بوا كرت تين يا بوا كرتے تھے - يہ تكيے غريب غربالور ناخواندہ لوگوں كے لئے وہى كام ديے تھے جو امرالور پڑھے لكھے طبقوں كے لئے شہرول كے كلب كھر- مقصد دولوں كا تقریح بم پہنچانا ہو آتھا - يہ اور بات ہے كہ يہ ايك بهت مستى شم كى تفريح ہوتى تنمى اور دومرى بهت متكى تنم كى تفريح -

اپ الهور کے آیام کے دوران جھے بھی بھار مختف کیوں ہیں جائے کا انقاق ہو آ رہتا تھا۔ بھی جائے ہی کا کوئی مشاعرہ اس کا محرک ہو آ تھا اور بھی دونای گرای گونوں کا استادی گانوں کا مقابلہ بھی حال تال کی کوئی مشاعرہ اس کا محرک ہو آ تھا اور بھی اس کا مشاہرہ کر آ رہتا تھا۔ ان ہی دنوں ش نے دو تین بڑے روی کا معلل اور جس آیک موری ہو تھی۔ خیال ہواکہ ان کی پیروی ہیں ہیں بھی اس موضوع پر کوئی طویل نادل تکھوں انگر افسوس کہ میری مسلسل ملازت نے جھے بھی اس کا موقع ہی نہ دیا لاہور ہیں بھی شمیں اور اپ ویس سالہ دنی کے قیام میں میری مسلسل ملازت نے جھے بھی اس کا موقع ہی نہ دیا لاہور ہیں بھی شمیں اور اپ دس سالہ دنی کے قیام میں میں کہ کہ تین برس لندن میں بھی رہ آیا ، گراس خیال کی مخیل نہ ہو سکی ..... آخر ایک میں میں میں کہی لکھ نہیں پاؤں گا ، البتہ اس موضوع پر آیک جھوٹا سا نادل یا آیک طویل مختر افسادہ کھا جا سالہ ہے "چونکہ اپنے محرّم دوست مولانا چراغ موضوع پر آیک جھوٹا سا نادل یا آیک طویل مختر افسادہ کھا جا سالہ ہے "چونکہ اپنے محرّم دوست مولانا چراغ موضوع پر آیک جھوٹا سا نادل یا آیک طویل مختر افسادہ کھا جا سالہ ہے "چونکہ اپنے محرّم دوست مولانا چراغ موضوع پر آیک جھوٹا سا نادل یا آیک طویل مختر افسادہ کھا جا سالہ ہے "چونکہ اپنے محرّم دوست مولانا چراغ موس میں تصفی کی بائی بھرا۔ خداکا شکرے آئے دس منظوں میں کامیابی کے ساتھ سخیل کو پنچا چکا تھا ۔ اس لئے آیک ماہنا ہے کے ایسا سلسلہ دوبارہ مردع کرنا مشکل نہ ہوگا ، چنانچہ میں نے دیکوندنی والا تکمیہ "بارہ تسطوں میں تکھنے کی بائی بھرا۔ خداکا شکرے موسرے کرنا مشکل نہ ہوگا ، چنانچہ میں نے دیکوندنی والا تکمیہ "بارہ تسطوں میں تکھنے کی بائی بھرا۔ خداکا شکرے کی اس مرتبہ بھی جمعے شرمندگی نہیں اٹھائی بردی الے

سین اول ۱۹۵۳ء سے جنوری ۱۹۵۳ء تک " اہ نو " پیس قسط دار شائع ہواادر اس ناول کے کمل ہوتے ہی
د حلی کے ایک ناشر نے اسے مصنف کی اجازت کے بغیر شائع کر دیا ۔ غلام عباس نے اس بارے میں لکھا ا
"جنوری ۱۹۵۳ء کے " اہ نو " پیس نادل کی بار حویں قسط شائع ہوئی۔ دلی میں میرے ایک " قدرواں "
نے چھپاک سے اسے کما ہی صورت میں چھاپ دیا۔ اس پر ستم ظریق ہید کہ خودی کاب کانام بدل کے
" جب محبت روقی ہے " رکھ دیا اور اس کا انتہاب کو ندنی والے تکئے کے نام کردیا۔ نہ کوئی خطے اجازت ایجی۔
نہ کوئی جلد ہجبجی ۔ کتے ہیں خود کش کے محرک عموا ایسے ہی واقعات ہوا کرتے ہیں " ہے
فلام عباس نے راقم الحروف کو بتایا تھا کہ وہ اسے کما بل صورت میں شائع کرتے سے قبل بنیادی تبدیلی فلام عباس نے راقم الحروف کو بتایا تھا کہ وہ اسے کما بل صورت میں شائع کرتے سے قبل بنیادی تبدیلی میں میا تھا ہے ہیں اس لئے کہ مرکاری رسلہ ہیں لگھتے وقت بہت می باتوں سے عملاً اجتناب کرنا چوا تھا۔ خصوصاً الموا تف کی بود جو لائی کہ دورا کی مرکاری رسلہ ہیں لگھتے وقت بہت می باتوں سے عملاً اجتناب کرنا چوا تھا۔ خصوصاً الموا تف کی نود جو لائی کی ذری گئے ہوں۔ ان کانے ناول ترمیم واضا نے کے بود جو لائی کرمی عمل گئے ہوا۔

اس ناول اور " ماونو " میں شائع ہونے والے ان کے ناول کے مقن میں کیا فرق ہے؟ اس فالنداز وتو دونوں کے مقن میں کیا فرق ہے؟ اس فالنداز وتو دونوں کے مقالے سے ہی ہو سکتا ہے ۔

غلام عہاں کو اظہار و بیان پر فیر معولی قدرت عاصل تھی۔ انہیں جزئیات نگاری کا جس قدر ملکہ عاصل تھاوہ اردو کے بہت کم حقیقت نگاروں کو عاصل تھا۔ اس کا اخدازہ ان کے افسانے "آندی" ہے جی ہوتا ہے اور "سایہ " ہے جی ۔ کی خوبی "کوندنی والا تکیہ " جس بھی نظر آتی ہے۔ وہ اس تاول جس سائیس میں تظر آتی ہے۔ وہ اس تاول جس سائیس میں تھینے کے تکے کا اس قدر تفسیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ سارا منظر آتھوں کے سانے تھوم جا آ ہے بھی قاری کی نظروں کے سانے محرک فلموں کی طرح سب بچھ رو الماجو رہا ہو ۔ در اصل بیریانیہ افسانے کی خوبی ہے اور غلام عباس جس کے اجرہے اور یہ خوبی کسی وہ سرے اسلوب میں تکھے جائے دیے افسانے کی خوبی ہو اور غلام عباس جس کے اجرہے اور یہ خوبی کسی وہ سرے اسلوب میں تکھے جائے دیے افسانے کی ایک بڑی خوبی ہے گئین ان کے ہاں جزئیات کہانی ہیں تارے کی ایک بڑی خوبی ہے گئین ان کے ہاں جزئیات کسی رفتہ ہوئی ہیں ان کے ہاں جزئیات کسی افسانے کی ایک بڑی خوبی ہوئی ہیں ان کے ہاں جزئیات کسی وہ تو ہوئی ہیں ان کے ہاں جزئیات نگاری اعائی اور مبتدی افسانہ نگار کے ہاتھ میں بہنچ کر ہنر کے بجائے عیب بین جاتی ہو ۔ جزئیات نگاری اعائی اور مبتدی افسانہ نگار کے ہاتھ میں بہنچ کر ہنر کے بجائے عیب بین جاتی ہو ۔ خوبی نیاں نگر آتا ہے تو وہ چیوف اور ویکر کلائی روی موبی نیاں نگر ان اگر کسی اپنی اس کے اور پچھ بیدا نہیں موبی کہانی یا کروار سے الگ ہو کراہ یاجا تا ہے تو سوائے اکتاب خوبی بیان بیان کے سوائے ایس کی مشینوں کے اور پچھ بیدا نہیں ہو تا ۔ جب بین بیان کے سوائوں اور اس کی مشینوں کے بیان بیان کے سوائوں اور اس کی مشینوں کے بیان بیان کے سوائوں اور اس کی مشینوں کے بیان بیان کے سوائوں اور اس کی مشینوں کے بیان بیان کے سوائوں اور اس کی مشینوں کے ۔ جب بیان بیان کے موائوں اور اس کی مشینوں کے ۔ جب بیان بیان کے موائوں اور بیکھ میں ہو تا ۔

اردد میں جن انسانہ نگاروں نے جزئیات نگاری کے فن کوخوب صور تی اور فن کاری سے بر آئے'
ان میں منٹو' بیدی' مسکری اور غلام عباس کے نام قابل ذکر ہیں۔ یوں تو غلام عباس نے اسپنے کئی انسانوں میں
اس فن کو اختیار کیا ہے' لیکن دواس فن میں کہیں سب سے زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں تو وہ "محوند نی والا تکمیئا
ہے اس کی دجہ یہ ہے کہ یہ انسانے کے بجائے ناول ہے اور اس میں انسیں اظہار بیان کی ذیادہ آزادی حاصل

المام عباس كے لئے لاہور كے قديم تكئے كى اس قدر حقيقت پندانہ عكاى اس لئے مكن ہوكى كه انہوں ہے ان كلم عباس كے مكن ہوكى كه انہوں ہے دوران ان كا مواد بال كا لاہور كے قيام كے دوران ان كا مواد بال انہوں ہے دوران ان كا مواد بال انہوں ہے دوران ان كا مواد بال قوت مشاہدہ كے در ليے نہ مرف اپنے ذہن ميں مونوع ميں ہوكا ہے اللہ انہا تواسے ہورى تنسيل كے ساتھ محفوظ كرايا ، بلكہ جب برسول كے بعد اس مونوع ميں كينے كے لئے قلم انها يا تواسے ہورى تنسيل كے ساتھ

پیش کر دیا۔ اس سے ان کی ممری قوت مشاہرہ اور قدرت بیان کا بھی اندازہ ہو آ ہے۔

تک مکن نہیں ہے اور آج کے زمانے میں جس کا دجود تقریباً فتم ہو چکاہے 'لیکن آج ہے ساٹھ سرسال

تک مکن نہیں ہے اور آج کے زمانے میں جس کا دجود تقریباً فتم ہو چکاہے 'لیکن آج ہے ساٹھ سرسال

قبل تک دیمات میں اس کی ایک معاشرتی اور مجلسی حیثیت نتی بقول "مصنف" یہ تکئے۔ نویب غربا

اور ناخواندہ لوگوں کے لئے دی کام دیتے تتے جو امرا اور پڑھے لکھے طبقوں کے لئے شہوں کے کلب گرمتومد

دونوں کا تفریح بیم پنچانا ہو آتھا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک بہت سستی تشم کی تفریح ہوتی تھی اور دو سمری بہت

یہ اس دور کا ذکرہ جب بقول غلام عباس پر صغیر برنی تمذیب کے اثرات برنے شردع نہیں ہوئے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ شخصے دور کی آ مدے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ختم ہوئے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ شخصے دور کی آ مدے ساتھ ساتھ ساتھ تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ شخصے دور کی آ مدے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ختم ہوئے فتم ہو سے شخصے اور ان کی جگہ سے ادارے قائم ہو گئے۔ غلام عباس نے اپنے تاول میں کمانی بیان کرنے کے لئے جمیب و غربیب مقام کا انتخاب کیا ہے لین گئے کا۔

کمانی اس وقت شروع مرتی ہے۔جب رادی (وافد محلم) ہیں مرس کے طویل عرصے کے بعد اپنے آبائی تھے میں آیاہے تو تھے کے تبدیل شدہ حالت دیکھ کر حمران روجا تاہے۔اس دوران سب پھے بدل حکا ہے۔

".... میں نے سید حااس تک کارخ کیا جمرہ ال نہ قرمیدان کا پہتہ تھانہ تکے کا۔ ہر طرف پختہ اینوں کے بیٹ ہوئے مکان نظر آرہے تھے۔ میں نے خیال کیا شاید راستہ بھول گیا ہوں چگر ہز چر کر ہر مرتب وہیں آنکانا تھا ، جس جگہ تکیہ ہوا کر ما تھا۔ وہاں اب آیک چار وہواری تھینے دی گئی تھی میں نے اس کے دروازے کے اندر جمانک کرویکھا تو ایک مدوسے کے بے آثار وکھائی دیے۔

موندنی دالا تحمیہ عرصہ ہوا۔ ختم ہو چکا تھا۔ اس کی جگہ مدرسہ قائم ہو چکا تھا۔ گوندنی کے سارے پڑکاٹ دیئے گئے تنے ۔ صرف ایک پڑچھوڑ دیا گیا تھا۔ جو مستان شاہ کی قبر رسایہ قلن تھا۔ یمال کمی زمانے میں محمیشہ سائیس رہتا تھا۔ جو اس تکئے کامٹو کی تھا اور جس کے انقال کے ساتھ ہی ہے تئے اجڑ کیا تھا۔ کوندنی والا تکمیہ کیسا تھا؟ مصنف اس کا بیان کرتے ہوئے لکمتا ہے ؛

"ده علی العباح تکئے سے بھیروی کے میٹھے سروں میں "اللہ ہوجل شن اللہ" کی الاپ کابلند ہونا 'ده حال و قال کی مختلیں 'وه بنجابی کے مشاعرے 'ده بنیروں کی پالیاں 'ده کو پوں کے مقابلے 'وه کو ندنی کی شاخوں میں لئکے ہوئے تیتروں کا "سبحان تیری قد رت" 'چگارنا 'کس بیڑی چھاؤں میں کوئی نو مشق ستار پر گمت بجارہا ہے۔

کس چوپر کھیلی جاری ہے کس ہیر پڑھی جاری ہے اور سنے والے دم بخود بیٹھے ہیں ۔ پاس بی بنے کا فی اور رہنے والے دم بخود بیٹھے ہیں ۔ پاس بی بنے کا فی اور بیٹھے کی کولیوں سے کھیل رہے ہیں ۔ بھی بھی ان کے لڑتے جمکڑنے اور شور کپانے پر بردوں میں سے کوئی اضاعے اور دو ایک کے چپ دگا جاتا ہے اور بنے پر کھیلے میں معروف ہوجاتے ہیں۔ وہ تکئے کے کویس پر گاؤال کی الٹر لڑکیوں کا جھرمٹ کوئی کمرپر ملکی و حرے کوئی مرپر گاگر اٹھائے پانی بحرنے کے لئے بی باری کی مشخر۔ جب سقے اپنی مخلیس بھرنے لگتے تو بربرات ہوئے دو ایک ڈول ان کی ملکی یا گاگر میں بھی ڈال دیتے۔ بعض چنیل لڑکیاں سقول کی مدد سے بے نیاز خود چرخی تھام کویں سے پانی نکالنے تکتیں ۔ دوپٹہ سرت سم سے بانی نکالنے تکتیں ۔ دوپٹہ سرت سم سے بانی نکالنے تکتیں ۔ دوپٹہ سرت سم کے باتی ہوئے وائی باتی باتی بھرے جاتیں ۔

اور پھراس تکئے کی جان اس کابلند و بالا تھینہ سائیں ' کلے میں رتک برنے منکوں کی بالاؤالے ' سردی کری آئی ایک تک پر انی کالی کملی میں اپنے برہنہ جسم کو چھیائے 'بہمی دیوانہ 'بہمی فرزانہ۔ مرہر حال میں کمہ و مدکی خدمت کے لئے مستعد ۔ .

اس ناول کے سارے واقعات ایک تلیہ (گوندنی والا تکیہ) کو مرکز بنا کر دونما ہوتے ہیں اور سارے

کرداروں کا تعلق کمی نہ کہی طرح اس تکئے سے ہے۔ یہ تکمیہ مرف درویشوں کی خانقاہ نہیں ہے بلکہ غریب
غراکا مونس اور سارے قصبے کی تفریح گاہ بھی ہے۔ یہ تکمیہ گاؤں کے بالکل کنارے واقع ہے۔ پنج کا جنسہ ہویا
مشاعرے یا کمیل تماشے یا مرغی اور تیتر بٹیر کی لڑائی 'سب پھھ اس جگہ ہو تا ہے اور اس طرح گاؤں میں تنگئے کو
مرکزی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک طرح دیکھا جائے تو گوندنی والا تکمیہ کی دی حیثیت ہے جو '' آندی' کی میں نئی آبادی کی۔ سارے واقعات اے ہی مرکز بنا کر رونما ہوتے ہیں غلام عباس نے دونوں میں آیک می

مرکزی استعمال کی ہے۔ وہی چھوٹی چھوٹی تفصیلات جزئیات اور واقعات کے ذریعے کمائی بیان کرنے کی

میکنیک استعمال کی ہے۔ وہی چھوٹی چھوٹی تفصیلات جزئیات اور واقعات کے ذریعے کمائی بیان کرنے کی

" کوندنی وال کیے " بنیادی طور پر عشقیہ ناول ہے " کین یہ عام عشقیہ اور بازاری ناولوں جیسائیں اس کا اُ گرکسی ناول ہے موازد کیا جا سکتا ہے تو صرف نث ہمسن کے ناول " و کوریہ " یا تر محنیف کے مختمر ناول " پہلی عبت " ہے یوں تو کو سے کا ناول " لوجوان در تحرکی داستان خم " بھی دنیا کاعظیم ترین عشقیہ ناول ہے " کین اس ہے کوندنی والا تکیہ اپنے موضوع اور ٹریث ہے " کین اس ہے کوندنی والا تکیہ اپنے موضوع اور ٹریث من کے انتہار ہے اول الذکر دونوں ناولوں کا ہم پایہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ کسی ناول یا افسانے کاعشقیہ ہوناکوئی عب نہیں۔ وزیا کاعظیم ترین ناول کسی نہ کسی طرح مردو عورت کی مجت پر ہی بنی ہو آ ہے ۔ یہ دو سری بات ہے کہ بعض ناولوں میں جس کا غلبہ ہو آ ہے ( جیسے نٹ ہدسن کے ناول " چین " عیل) اور بعض میں عشق کا ہے کہ بعض ناولوں میں جس کا غلبہ ہو آ ہے ( جیسے نٹ ہدسن کے ناول " چین " عیل) اور بعض میں عشق کا

" کوندنی والا تحیہ" کی اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اس کے عشقیہ ناول ہونے کا گان نہیں ہوتا۔
اس کی وجہ غلام عباس کا مخصوص طرز بیان ہے۔ غلام عباس کی بھی دور جی رومانوی اقسانہ نگار نہیں رہے۔
اس لئے کوئدنی والا تحیہ کو بھی مروجہ مفہوم جی رومانوی ناول نہیں کہاجا سکا "البتہ اس کا آیک عفر نوجوان سلطان اور ممتاب کی محبت ہے۔ جس کا قاری کوناول کے بالکل آخر جی علم ہوتا ہے ان افتام ہے قبل تک مطان اور ممتاب کی محبت ہے۔ جس کا قاری کوناول کے بالکل آخر جی علم ہوتا ہے ان افتام ہوتا ہے وال تک بعد انہ روداد معلوم ہوتا ہے قاری کو اس کی بھتک تک نہیں سینے قادر پر را ناول دیمی معاشرے کی حقیقت بندانہ روداد معلوم ہوتا ہے اور یکی معاشرے کی حقیقت بندانہ روداد معلوم ہوتا ہے اور یکی غلام عباس کے فن کا کمال ہے۔

" محد عدنی والا تکیه " رده کر میراجو آثر قائم بواوه به که غلام عباس ان مصنفول میں سے نمیں جو انسانے جوڑجو ڈکر تادل ککھنے کا وعویٰ کرتے ہیں۔ غلام عہاس کا مکشن (ناول اور افسانے ) کامطانعہ بہت محرا تما اور وہ ناول اور افسائے کے فرق ہے واقف تھے۔اس لیے ان کے ناول کو پڑھتے ہوئے اس بات کا تطعی احساس سيس مواكدوه خادل كر بجائ انسائ ككهرب ين بيدو سرى بات بي موندني والا تكييه "كلين كانداز" ملك تحنيك انساند جيسي حتى " يعسني جموفي جمولي جرشيات اور تنسيلات ك ذريع كماني بيان كرن كي تحنیک "البته اس نادل کو پڑھتے ہوئے احساس ہوا کہ کاش انہوں نے کسی بڑے موضوع پر ناول لکھا ہو آ۔ اس کتے کہ انسیس زبان و بیان اور اظمار پر غیر معمول قدرت تھی۔ وہ بڑے سے بڑے موضوع برب آسانی اول لکھ سکتے سے ۔ انہوں نے دنیا کے برے برے اول نگاروں کامطالعہ کیا تھا۔ انہوں نے اگر اول تریسی کی جانب توجہ نمیں دی تواس کی دجہ رہ ہے کہ اردو میں عزیز احمد کی طرح نمی نے ان سے نادل نہیں مکھی ایا اور پراس کی آیک دجہ میہ ہے کہ اردو میں ناول نوٹسی کی روایت زیادہ تواناشیں تھی اور نہ مصنفوں میں ناول لکھنے کی كوئي ترخيب تقى - أكر ناول كاناشرند موقو بهلاسوال مديدا مو مآب كه كوئي ناول كيون لكه ؟ اور أكر مصنف اول مصے تو اے کون شاکع کرے؟ آج مورت حال بدے کہ ناول کامعاوضہ تو در کنار ناول کوشائع کرنے والا تك كوكى جمير لما ہے - دو مرى بات بير كد غلام عباس سے عزيز احد كى طرح معاد ضد اداكر كے ناول لكموائے والا کوئی دو سرا مخنم موجود شہیں تھا 'ورنہ فلام عباس اس جانب منرور توجہ دیتے۔ بسرطال انہوں نے جو سمجھ کلما جمیں فی الحال ای سے بحث کرنی جاہئے اور دیکمنا جاہئے کہ اس کی ادبی قدرو قیمت کیا ہے؟ جمال تک سكوندني والانتكيه ١٠٠ تعلق بير أيك عشقيد ادر فني اور ادبي اعتبارے ايك تمل اور كامباب ناول ب- اس ے یہ میں خابت ہو آ ہے کہ فلام مباس برا ناول لکت کی ہوری ملاحیت رکھتے تے ۔ وہ کوندنی والا تکید کے موضوع برایک طویل نادل لکسنا جائے تنے ، نیکن انہوں نے محسوس کیاکہ وہ اس موضوع بر مجمی طویل نادل

تمیں لکھ سکیں سے ' پٹانچہ انسول نے اس کی جگد ایک" چموٹا ساناول" لکھ ڈالا۔ کاش انسول نے زیادہ وسیج کیوس پر برے موضوع کو لیا ہو آتو وہ ارود ناول نگاری میں سک میل ثابت ہوتے۔

## حواليه جلت

ا ـ غلام عماس الونس عل "موندنی والا تکمیه " کمتِه عالیه الاجور صفی ۱۰ ۲- " - " " " الاد بالا " " - " - " - " - " - " منوی

## چھاب غلام عباس کے تقیدی انکار

غلام عباس نہ صرف ایک بوے اور منفر افسات نگار تھے 'بلکہ ان کاافسانے کا محرا مطالعہ تھا بہت محرااور سے مطالعہ صرف اردو إفسانے تک محدود نہ تھا' بلکہ انہوں نے دنیا کے کلاسکی افسانوں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس کے وہ افسانہ نگاری کو بہت سل سیجھتے تھے۔ اس کے بادجودوہ افسانہ نگاری کو بہت سل سیجھتے تھے۔ اس کے خوالی تفاکہ جو مخص خط لکھ سکتا ہو۔ وہ جا ہے توبہ آسانی افسانہ بھی لکھ سکتا ہے۔ اس بارے میں ان کا خیال تھاکہ جو مخص خط لکھ سکتا ہو۔ وہ جا ہے توبہ آسانی افسانہ بھی لکھ سکتا ہے۔ اس بارے میں ان کا خیال تھاکہ

واقعات کو بیان کرنے پر قادر ہیں ، جنیس آپ نے والا اور جمون کا بان کو در چین کی است کو اس کے ساتھ کا کا کا بان اضروری ہے۔ آری کا کا کہ اس میں آتی جس طرح شاعری کی صف کو ۔ ایک شاعر کے لئے عود کا کا مواد جع کر قالور سوائح عمری تحریر کرنے کے لئے سوائح نگار کو تمام طالت ذخرگ سے واقعیت حاصل ہو قالازی ہے ، لیکن انسانہ نولی کے لئے یہ تمام باتیں فاگزیر نہیں ۔ صرف قوت مشاہرہ اور قوت بیان می کان ہے (افسانہ نگار ہونے کا مطلب آپ کے اعدر اس صلاحیت کا موجود ہوتا ہے کہ آپ ان واقعات کو بیان کرنے پر قادر ہیں ، جنیس آپ نے دیکھا اور جمون کیا ہے ) میں نے صرف افسانہ لکھنے کی واقعات کو بیان کرنے پر قادر ہیں ، جنیس آپ نے دیکھا اور جمونی کیا ہے ) میں نے صرف افسانہ لکھنے کی حکیک بتائی ہے اور کما ہے کہ افسانہ لکھنے میں وہ مشکلات نہیں ہیں جو اور اصناف کو در چیش ہیں ۔ اس میل بیری بات یہ ہے کہ جے فکشن کے ہیں ۔ وہ عمونا آیک خیالی اور جموئی کمانی ہوتی ہے لیکن اس کا مقصد بیری بات یہ ہے کہ جے فکشن کے ہیں ۔ وہ عمونا آیک خیالی اور جموئی کمانی ہوتی ہے لیک اور خلوص دل سے بیری بات یہ ہے کہ ذک فری سے بیری کیا ہوں ) مطلق سے لئی اور خلوص دل سے سے لئی کا بیان ہے ۔ اس نے فکشن میں سے لئی کو اس طرح بیان کیا کہ کوئی اور مصنف اس فن میں اس سے بیائی کا بیان ہے ۔ اس نے فکشن میں سے لئی کو اس طرح بیان کیا کہ کوئی اور مصنف اس فن میں اس سے بیائی کا بیان ہے ۔ اس نے فکشن میں سے لئی کو اس طرح بیان کیا کہ کوئی اور مصنف اس فن میں اس سے بیائی کا بیان ہے جا سکا ۔

غلام عباس افسائے کے بارے میں مخصوص تصور کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں :

" محض واتعات بیان کردیے ہے افسانہ نمیں بنآ۔ اس میں زندگی کاکوئی نہ کوئی پہلوایہ ابونا چاہئے جو انفاق ہے آپ کو نظر آگیا ہو لیکن لوگوں کی نظروں ہے چھیا ہوا ہو افسانہ صرف سوچ سوچ کر نہیں تکھاجا سکا۔ بعض دفعہ مشاہرہ اپنے جورپر عمل ہو تا ہے اور بعض دفعہ اس میں خیال آفرنی کرئی پڑتی ہے میں افسانہ سوچنا نہیں ہوں۔ وہ مجھے خور بخود سوجھ جاتا ہے اور جب تک نہیں سوچھتا لکھنے کا سوال تی پیدا نہیں ہو یا اصل میں افسانہ خود کو سوجھنے کا کوئی خاص نہیں "ا

اللام میاس نے ایک انٹرویو میں انسانے کے بارے میں راتم الحروف کے ایک سوال کے جواب میں کما

5

" میں نے افسانہ نولی کے بارے میں کما تھا کہ یہ ایک ایسا فن ہے "جس کے لئے ذیادہ پڑھے لکھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ہی کہ وہ لکھنا جاتا ہو "جس کا مشاہدہ ہو "وہ افسانہ لکھ سکتا ہے۔ ہیں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ افسانہ لکھنا آسان ہے کہ جو طویل خط لکھ سکتا ہے وہ افسانے بھی لکھ سکتا ہے۔ اگر آپ لیک دفعہ لکھا تھا کہ افسانہ کھیا تھے وہ افسانہ ہے۔ اس کا بہتے ہے کہ ہر سکول ہیں اور ہر فی شمر کے بارے میں دو تین صفح لکھ دے تو وہ افسانہ ہے۔ اس کا متیجہ ہے کہ ہر سکول ہیں اور ہر بوغورشی میں بڑاروں کی تعداد میں افسانہ نویس پراہوئے۔ اس کے سل ہونے کی دجہ سے آج ان کاکوئ بام بھی جون جاتا " یا

غلام عباس زندگی کے آخری ایام میں افسانے کے بارے میں ایک اور سیر ماصل کتاب یا مضمون کلیے کے بارے میں ایک اور سیر ماصل کتاب یا مضمون کلینے کے بارے میں اینے مخصوص تظریات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کا اداوہ رکھتے تھے۔ اس بارے میں ان سے وریافت کرنے پر انہوں نے جایا ؛

"فیس اس بارے میں ایک کتاب لکھ رہاہوں۔اس کاعوان ہے" ایک نوعمر انسانہ نگار کے نام" یہ کتاب روز مرہ کی بول چال میں ہے اور میں بغیر اصطلاحات اور تجزیات کے سیدھے سادے انداز میں بتانا چاہوں گاکہ انسانہ کیا ہو تا ہے۔انسانہ کس طرح لکھتے ہیں اور میں افسانہ کیے لکھتا ہوں۔ یہ خط کی صورت چاہوں گاکہ انسانہ کیا ہو تا ہے۔انسانہ کس طرح لکھتے ہیں اور میں افسانہ کیے لکھتا ہوں۔ یہ خط کی صورت میں ہوگا کہ انسانہ کو اس میں میں انسانے کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کروں گا "سے

غلام عباس افسانے کو نٹری اوئی میں سے بڑی صنف تعود کرتے تھ ،حق کے ناول سے بھی بڑی صنف ان کا ایسا بھے کی اصل دجہ یہ تھی کہ وہ بنیادی طور پر افسانہ نگار تھے 'ناول نگار نہ بتھ ور نہ وہ شاید ایسا نہ کتے ۔ افسانے سے انہیں عشق کی حد تک دلچی تھی جو ہوئی چاہئے تھی ۔ دنیا بھر کے ناقدین اور ادبی مور خین نٹری اوب میں اگر کسی صنف کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو ناول کی صنف ہے افسانے کی صنف نہیں ۔ اس لئے کہ ناول میں پوری انسانی زندگی اور پورے محاشرے کو اس کی تمام تر گرائیوں اور وسعوں کے ساتھ سمیٹ لینے کی جو زبروست صلاحیت ہے 'وہ مختفر افسانے میں نہیں 'لیکن غلام عباس کا خیال اس کے قطعی بر عکس تھا۔ ان کا خیال تھا کہ

"میں افسانے کو نٹری ادب کی سب سے بڑی صنف سجھتا ہوں۔ ناول سے بھی بدرجما بڑی۔ ناول فواہ کتابی باند اور اعلیٰ پائے کا اور کلیمیک کا درجہ لئے ہوئے کوں نہ ہو گر کئی مقام ایسے آتے ہیں کہ پڑھتے والا پڑھتے بڑھتے ذرج ہو جا آہے۔ اس میں سب سے عمدہ مثال بالستائی کا" واد اینڈ پی " ہے۔ افسانے کا اختصار اور ٹودی پوائٹ ہونا اے اوب کی انسائی باند ہوں پر بہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ جھ سے پوچھیں کہ دنیا کے عظیم اور ٹودی پوائٹ ہونا اے اوب کی انسائی باند ہوں پر بہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ جھ سے پوچھیں کہ دنیا کے عظیم

اول کتنے ہیں قر شاید میں سات آٹھ سے زیادہ نام نہ مخواسکوں "کین اگر آپ میں سوال انسانے کے بارے میں کرمیں قر میں بغیر قوقف کے پیاس ساٹھ نام مخواسکتا ہوں ہی

غلام عباس اردو میں انسانے کی تنقید ے بہت فیرمطمئن تھے اور انھیں و قارعظیم سے بوئی شکامت متن ۔ وہ اس بارے میں کہتے ہیں :

"ہاری برقتی ہے کہ انسانے کے بارے میں بالکل کام نیس کیا گیا۔ میں نے وقار عظیم کوانسانہ نویک

معلق بہت می کابیں دیں "کین انموں نے کس سے فائدہ نیس انمایا۔ بجائے اس کے کہ اس سے
فائدہ اٹھاتے انموں نے "نیا انسانہ "کے نام سے ایک کتاب لکھ ڈالی جس میں انموں نے چند عنوانات رکھ
لیے ۔ ان میں ایک عنوان تھا" صادق الخیری"۔ اور ای حم کے لوگ۔ میں نے ان سے ہو چھاکہ میں نے بو
کابیں دی تھیں ۔ اس کا کیا بنا؟ انموں نے تمام کی بیں تو وائیس کر میں کیان ان سے کوئی فائدہ نیس اٹھایا۔۔۔۔۔
مجھے دو آومیوں سے بہت باہدی ہوئی۔ ایک و قار عظیم اور دو مرے عبادت بر لیوی (ان کانام نہ کھا جائے تو
محرے ) ان کو در اصل بہت طویل تحریر کھنی آتی ہے ۔ ان کی تحریر بڑی " کمی اور بلا مقصد ہوتی ہے۔
میری جو کتاب ہوگی اس میں ایک لفظ بھی فائو نہیں ہوگا۔ مرف ڈائزکٹ انسانے کے متعلق ہوگا۔ میں
ہاؤں ہوگا یورپ میں انسانہ تولی کی کیا دیشیت ہے ۔ کون کون کھنے والے جیں؟ کون بڑے جیں کون چھوٹے
ہیں۔ اس کی ابتدا کب ہوئی۔ می مصنوں میں نیا انسانہ کیائے ہے۔

غلام عباس كاافسانه لكين كا طريقة كياتما؟ يعنى وه كس طرح افسائ لكية تن "انحول في اس بارك من الله عباس كاافسانه لكين كالم عباس الله السائد من المناف المسائد الكين كالم " آب الله افساف ككين كالم الله المسائد ككين كالم الله المسائد كلين وقت آب كس جزير سب من زياده زور ديت إلى؟ افسان في كما ه

"میرے متعلق ایک غلط خیال ہے کہ میں اپ انسانے پر بہت محنت کر آبول۔ یہ قطعی درست نہیں ہے۔ دراصل میں انسانے پر اپ ذبن میں محنت کر آبول۔ اگر ذبن میں کوئی تھیم آئی ہے تو میں اس ذبن میں دبول ہوں۔ انسانہ مجھے کس طرح سوجھتا ہے؟ دویہ کہ کوئی کردار سوجھ جائے یا کوئی داقعہ ہوجائے دبین میں مجھے کوئی ایسا پہلو نظر آئے جو عام لوگوں سے چھیا ہوا ہے 'یعنی جھے نظر آئیا ہے' کین عام لوگوں کے نظر نہیں آیا ہے' تو وہ میرے انسانے کا موضوع بنآ ہے' لیکن میرے دماغ میں خاصے ایسے عام لوگوں کو نظر نہیں ہوجائے ہو داغ میں خاصے ایسے میرے دبول ہو جا ہو جا ہو گا ہو آ ہے' ہلکہ یمال کی مونوان تک کمل ہوجا آ ہے۔ اس کے بعد کھنے میں ایک کہ مونوان تک کمل ہوجا آ ہے۔ اس کے بعد کھنے میں قالے ایس کو میرے دول میں محمل ہوجا آ ہے۔ اس کے بعد کھنے میں ایک یا دو دن میں محمل ہوجا آ ہے۔ اس کے بعد کھنے میں ایک یا دو دن میں محمل ہوجا آ ہے۔ اس کے بعد کھنے میں ایک یا دو دن میں محمل ہوجا آ ہے۔ " ان تری "کو میں نے دو

دن اور ایک رات می ممل کیا کیونکہ بے واغ میں بالکل کی ہوئی تھی 'البتہ بے درست ہے کہ بے دماغ میں کانی عرصے سے محفوظ تھی کیا۔

غلام عباس في اس بات كو مرزا ظفر الحن سے دومرے انداز ميں كما:

"البعض انسانہ نگاروں کی عادت ہے اور اس کا نموں نے اعتراف بھی کیا ہے کہ افسانہ لکھتے وقت ان کے دماغ میں کوئی فاص خیال نہیں ہو آ ' بلکہ لکھتے لکھتے انسانہ خود بن جا آئے ۔ دو سرے لفظول میں لکھنے کا عمل شروع کرنے سے پہلے دہ بالکل فال الذہن ہوتے ہیں۔ منٹو لوگول سے کتے تنے بھیے افسانے کے لیے کوئی موضوع تناؤ ۔ موضوع تناؤ ۔ موضوع تناؤ ۔ کوئی فام بی بتاؤ ۔ کی کی ذبان سے کبوتری لکا تو منٹو نے افسانہ کیوتری کوئی موضوع تناؤ ۔ موضوع تناؤ ۔ موضوع تناؤ ۔ کوئی فام بی بتاؤ ۔ کی کی ذبان سے کبوتری لکا تو منٹو نے افسانہ کوتری کوئی موضوع تناؤ ۔ موضوع تناؤ ۔ موضوع تناؤ ۔ کی نے ٹوکا۔ اکروں نہ بھاکر۔ اس سے تبض ہوجا آ ہے۔ منٹو نے افسانہ منٹو نے افسانہ اور کروار میرے مشاہرے میں آگر بھے متاثر کرتے ہیں۔ جس کے بعد میں اپنے ذبان سے خاص کا ایک ابتدا سے افتام تک کا فاکہ مرتب کرنے کے بعد لکھنے بیٹیسٹا ہوں۔ یہ تک بوا ہے کہ کہنے میں اس کمائی کی ابتدا سے افتام تک کا فاکہ مرتب کرنے کے بعد لکھنے بیٹیسٹا ہوں۔ یہ تک بوا ہے کہ کھنے سے پہلے میں نے اس کانام بھی طے کرایا۔ یہے "کہنہ "اور "داوررکوٹ" ... ..

کی لوگ می جے بی لین اس کا میں افسانے پر بیزی موت کر آموں۔ یہ کسی مد تک صحیح ہے " لین اس کا مطلب یہ نیس کہ بین ایک تی افسانہ بار بار اکھتا ہوں۔ اس کی توبت بی تہیں آئی "کیونکہ . لکستا شروع کرنے ہیں کان توبت بین تہیں آئی "کیونکہ . لکستا شروع کے خام مراحل اپ ذہان میں تیار کرلیتا ہوں البت یہ کما جاسک ہے کہ افسانہ موچ اور دماغ میں اے مرت کرتے میں کالی وقت لیتا ہوں اور یہ وقفہ بعض دفعہ کئی کئی مینے بلکہ کئی گئی سال ایک پہنچ چکا ہے۔ جب لکھے بیٹھا ہوں تو چند کھی نظے یا زیادہ سے زیادہ دو تمین راتوں میں لکھ لیت ہوں۔ " آئی کی سال میں میں نے مرف دور اتوں میں لکھ اور اس میں کھی کوئی ترمیم مناسب نہ مجھی ہیں صال ایت ہوں۔ " آئی کی آفسانہ اور اور میں کئی ترمیم دفعہ ہیں۔ ترمیم و تخیخ سے بیٹ افسانوں کے خاک کئی گئی ہرس تک میرے ذہن میں کچتے رہتے ہیں۔ ترمیم و تخیخ صرف اتن کر تا ہوں کہ جن الفاظ یا فقروں کی دافتی ضرورت نہ ہو۔ اسی صدف کردیتا ہوں۔ میں کفایت کا مون اس موضوع مجود ہو تا ہے اور پلاٹ متاثر ۔ میری پوری ادبی ذندگی میں ایک مجمی افسانہ ایسا نہیں کہ اس سے موضوع مجود ہو تا ہے اور پلاٹ متاثر ۔ میری پوری ادبی ذندگی میں ایک مجمی افسانہ ایسا نہیں ہیں ہو ہے جس نے دوبارہ لکھا ہو " کے جس اور پلاٹ متاثر ۔ میری پوری ادبی ذندگی میں ایک مجمی افسانہ ایسا نہیں ہوئے جس نے دوبارہ لکھا ہو " کے جس نے دوبارہ لکھا ہو " کے

علام عباس كاكما تفاكر "من افساند موچا تمين اول-ووجه في تورو موجه جايا ب درجب تك تمين سوحمة الكيف كاسوال بي تمين بنيدا مويا -اصل من افساند ودكو سيمان كاكوني فاص شو تهين ب- جه

یوں بی جلتے پھرتے سوجھ جایا کر آ ہے "کے غلام عماس نے مجھے بتایا ،

" بعض وفعہ کوئی چیزانفاق ہے سوجھ جاتی ہے انسانے میں جیسا کہ" آمندی " میں سوجھا۔ بس سے کہ افسانے کی بنیاد خیال نہیں ہوتی۔اس کے محرکات میں کوئی واقعہ ضرور ہوتاہے۔میں آپ کو دوانسانوں کے بارے میں بتا آ ہوں۔ میراایک انسانہ ہے " کتبہ "۔اس میں میں نے کارک کی زندگی کانتشہ کھینجا تھا۔اس کی ساری زندگی کی آرزو ہے کہ وہ ایناایک مکان بنائے۔وہ مکان بنانے سے قبل ایک کتبہ بنوالیتا ہے۔اس سنگ مرمر کاایک گلزالمتا ہے۔ وہ اس میں نام لکھوا کرر کھ لیتا ہے۔ آخر میں ہو یا یہ ہے کہ شک دسی میں وہ پینشن پاکر مرجا آہے۔ آخر میں وہ جب مرآ ہے تووی کتبداس کی قبرر نگادیا جا آہے۔ یہ جمعے سوجماکیے؟ دلی کی نئی سڑک پر میں اور چراغ حسن حسرت جارہے تھے کہ میں نے ایک سنگ تراش کی دکان پر ایک کتبہ د کھا۔ اس کے اوپر صرف ایک مخص کانام لکھا ہوا تھا۔ اس کے اندر اور بھی عبارت لکھنے کی مخبائش تھی۔ فورا میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کے آخر میں مرحوم بھی لکھا جاسکتا ہے۔اس میں سنر دفات بھی لکھا جا سكا ب چنانچه من نے اس سے متاثر موكريد انساند لكھا۔ ميراايك اور انساند كاني مشہور ب اور وہ "اوور كوث"\_اس كے بارے من بناوں كم من ولى من الماك ميرے دوست إيم وى تايزاور جيل ملك اور من بر روز شام کومیر کرنے کے لئے نکا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے " جلدی آؤ بھی "کا نعرونگایا۔ میں نے بنیان پہنا ہوا تھا۔ سردی کاموسم تھا۔ میں نے سوچاکہ کپڑے بدلوں گاتو دیر ہو جائے گی۔ وہ باہر میرا انتظار کر رہے ہیں چانچہ میں نے جلدی ہے اوور کوٹ پس لیا۔ گلوبندے مجلے کوبند کرلیا۔ ماکہ بمیان نظرنہ آئے۔ انسي بدنس قاكريرس كياب - اجاك مجمد خيال آياكه أكر ممى طريقت من مرحاؤل ادر ميراأكر ہے سٹ مارٹم ہو تو لوگ کیا کہیں مے اور میرے دوستوں کو کتا تعب ہو گاک دیکمو گلویند باند می ہوئی ہے ، نیک ٹائی کی طرح تھینج کراور اندر ضرف بنیان پن رکھا ہے۔ میرے ذہن نے تمام منزلیں ملے کرے اے افساند بنادیا - بعیندی نے دی لکے والا - بر نہیں کہ بوری کمانی سوجد جائے - ایسابہ کم ہو آ ہے - ہو آب ے کہ آپ کو کوئی واقعہ یا بات سوجھے اور پھر آپ اپنے حسب مثال کو پھیلادیں۔ یوں انسانہ لکھاجا آپ " ادور کوث "اور " کتند " - بدوون افسانے ای طرح لکھے مجے ہیں ۔ میرے ہرافسانے میں ضرور کھ ند کھ ہو آ ہے۔ بت سے افسانوں کا ہیرد میں خود تل ہو آ ہول " e

جیساکہ سب جائے ہیں۔ غلام عباس افسانے میں کلایکی اسکول کے قائل سے اور وہ افسانے بھی کلایکی طرز کے لکھتے تھے۔ اس لئے وہ جدیدے یا جدید طرز کے افسانے کے قائل نہیں تھے۔ جدید طرز کے افسائے کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ محض ایک معمد ہوتا ہے اور اجھے افسائے یا ناول کو معمد نبیں ہوتا جائے اس کا براہ راست الجاغ ہوتا جائے ۔ ان کا کمنا تھا کہ

" علی اس باب علی پرانے خیال کا آوی ہوں۔ یس نے جدیدے کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے جو کس کی کتاب کو پڑھا اور کی بار اس کی شرح کے ساتھ پڑھا۔ اس کی شرح بہت آپھی ہے۔ میرے ساتھ تھر حسن مکڑی نے بھی اس کتاب کو پڑھا۔ اس کے بعد پروست کاؤر آیا۔ یس آپ کو بھی تا آبوں کہ فیض احمد فیض میسا مختص کرتاہے کہ اس کی آیک سفر تک نہ پڑھ سکا۔ یس فیض احمد فیض میسا مختص کرتاہے کہ اس کی آیک سفر تک نہ پڑھ سکا۔ یس نے خود اس کی کوشش کی ۔۔۔۔ بھی اس کے مقابلے میں (میرا اپنا خیال ہے کہ ) ہو بہت اولی کتاب ہو آپ اس تم کی پیلیاں بھو انے نے ڈائرکٹ تعلق ہو۔ اس شم کی پیلیاں بھو انے کیا اگرہ ؟ یہ آوٹ نسی ہے۔ یس سمحتا ہوں کہ دوستوں کی اور تا اسائی کے ناول ایسے ہیں جو کرد ڈوں کی تعداد میں فروخت ہو گئی برار چھیا ہو گا اور س پڑار میں ہو گئی ہو گئی برار چھیا ہو گا اور س بڑار میں ہو گئی ہو گئی برار چھیا ہو گا اور س بڑار میں ہو گئی گئی گئی ہو می ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہیں وہ محفی شعیدہ باذی ہے ۔۔۔ یس میں آب اس ہو جس نے بھی اس شم کی مصل کا م ہی ہو تی ہو تیں ہی ہو تیں ہو تھی ہوں ہو ہو گئی ہیں ہو تھی ہو تی ہو تھی اس شم کی کہ میں ہو تی ہو تھی ہوں ہی ہو تی ہو تھی ہو تی ہو تھی ہوں ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہوں ہو تھی ہو تک ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تھی ہو تو ہو تھی ہو

بیساکد اس سے آبل کما جا چکاہے۔ غلام مہاس کلا یکی مزاج کے ادیب سے۔ اس لئے ان سے آن کے دور کے علامتی اور تجریدی افسانے کے جن میں بار بر خیر کملوانا بہت مشکل تھا۔ یہ بیری خوش قسمتی تھی کہ بچھے ان سے بار بار لخے اور ان سے تبن دفعہ انٹرویو کے دور ان کئی کئی گھٹے مختنہ اولی امور پر محفظو کی کا اعزاز حاصل ہوا اور میں نے ہرا و انشر ویو کوئیپ کرلیا۔ یوں بھی ضعف آوی کا ذہن بہت مد تک کنڈیٹنڈ (یا مالات کا آباح اور پابند) ہوجا آب اور وہ تی بات تبول نہیں کرتا۔ غلام عباس کے ماتھ بھی ایرای مطالمہ تھا۔ وہ کلا سیکیت کے اس قدر قائل تھے کہ وہ اس کے مواکس کو مانے کے آبادہ نہ تھے۔ میں خالمہ فار مولا کمانیوں نے ایک باور کی گائے گاؤہ کرائے اور کا کمانیوں کی جانب میڈول کرائی اور کماکہ نے ادری کی سے اور اور گیا ہے کہ فیصف کے کلا یکی ویژن کو اس

قدر کرشلالنر ڈکردیا کیا ہے کہ اب انسانے اور ناول فار مولے کے تحت کھے جا رہے ہیں۔ تولیتی ادیب ان تمام ہاتوں کے خلاف ہیں اور انہوں نے اس کے خلاف اجتماد کا ہیڑا اٹھالیا ہے۔ انسانے کے ڈھانچے کو تو ڑ پھوڑ دیا ہے ' افسانویت سے انحواف کرنے اور پالٹ کی آنی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے افسانویت سے بھی انکار کر دیا ہے ۔ اس وقت زیادہ تر افسانہ خیال یا محض کیفیت اور احساس کی بنیاد پر کھا جا رہا ہے ۔ اس بارے عمل آپ کی رائے کیا ہے "

غلام عباس كاخيال تفاكه:

" آج کل جو تجریری افسانہ کھا جارہا ہو ہو آج ہے ہیں بچیس سال تیل ہورپ ہیں شروع ہوا۔

ہمارے ملک ہیں اب نقال ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو چز بھی افسان محسوس کرکے لکھے وہ ادب ہیں

ہمیت رکھتی ہے۔ میں اوب ہیں بہت ہی سلجی ہوئی چز کا قاکل ہوں جو آسانی ہے سجھ میں آجائے۔ میں

نیک کو مشش فہیں کی کہ کوئی مشکل چز تکمی جائے ہیں سجھتا ہوں کہ جب ہوا وب لکستا شروع ہوا

ہمیشہ اس چزنے بہت ذیاوہ ترتی کی ہے جو آسانی ہے سجھ میں آئے۔ بالستائی 'ووستوو کی اور ڈکٹر کے

ہماول کرد ژوں کی تعداد میں فروضت ہو بھے ہیں۔ ان ناولوں کو ہر مخص آسانی کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ جو

مشکل چزیں تکمی شئیں ان کی اشاعت ہزاروں میں محدود رہی ہیں ۔....اوب کو اگر آپ صول لذت کاذر بید

مشکل چزیں تکمی شئیں ان کی اشاعت ہزاروں میں محدود رہی ہیں ۔....اوب کو اگر آپ صول لذت کاذر بید

مسمونی ہو اس میں وہ چز ہوئی جائے جو دل میں گلے۔ اثر ہو سمہ نہ ہو۔ میں نے جدید افسانے میں اب

مسک کوئی ایس چیز فیمی دیکھی اور دیکھی تو میری سجھ میں نہیں آئی۔ اس بارے میں میں کیا کہ سکیا ہوں؟

میں سجھتا ہوں کہ پاکستان کے باہر بھی کوئی خاص متبولیت کی چز نہیں تکمی گئی 'جے پڑھنے کی سفارش کی

غلام عباس کیرالطالعہ مصنف ہے اور ان کی عالمی ڈکشن پر ممری نظر تھی۔انہوں نے دنیا کے تقریبا تمام بوے اور ان کی عالمی ڈکشن پر ممری نظر تھی۔ان کے بارے میں ان کی اقریبا تمام بوے اور ان فکشن نگاروں کا مطالعہ کیا تھا۔ اس لئے دنیا کے انسانوی اوب کے بارے میں ان کی ایک رائے تھی۔ان کا عالی فکشن کا مطالعہ کتنا کمرا تھا اس کا اندازہ ان سے مختلو کرنے ہے ہو آتھا۔ان کا خیال تھا کہ

"افسانہ اتنی مشکل چیز ہے کہ امریکہ سنے پوری ایک صدی میں صرف دد آدی پیدا کے بعن بواور ہو تھورن ۔ بعد میں خیر کانی افسانہ نگار پیدا ہوئے ۔ فو کنر وفیرہ ۔ لیکن پوری ایک صدی میں صرف ہو تھورن اور پو پیدا ہوئے ۔ ایک اور افسانہ نگار ہے۔ او ہنری ۔ اس نے بھی افسانہ لکھے ہیں "لیکن اسکا ایس و تعودن اور پو پیدا ہوئے ۔ ایک اور افسانہ نگار ہے۔ او ہنری ۔ اس نے بھی افسانہ نگار نہیں ہے۔ آپ اسکروائلڈ کانام زیادہ بلند نہیں ہے۔ اب بید دیکھے کہ انگریزی ادب میں کوئی براافسانہ نگار نہیں ہے۔ آپ اسکروائلڈ کانام

لے سکتے ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر ڈرامہ نگار تھاؤی ایچ لارٹس بعد کی نسل ہے۔ انگریزی ادب میں آگر کسی
فی کھے کیا ہے ادر چیخوف سے ڈائر کٹ متاثر ہوئی ہے تو وہ کتھبدین منیس فیلڈ ہے۔ اس لے چیخوف
سے متاثر ہو کر انسانے تکھے ہیں اور وہ بہت کامیاب ہے۔ اس کانام باتی رہے گا۔ اس کے سواکوئی قابل ذکر
انسانہ نگار پیدا نہیں ہوا۔ میں پوری انیسویں صدی کی بات کر رہا ہوں ..... میرے جو چند بہت ی
پہندیدہ ادیب ہیں۔ ان میں ڈی ایچ لارٹس شامل ہے... میں لارٹس کایونا تا کل ہوں۔ میں سجستاہوں کہ اس
کے انسانے اس کے ناولوں سے برجما بہتر ہیں اور ان کی بڑے وقعت ہے۔ ان کے جو ناول ہیں وہ بہت بور

دوس میں سب سے اچھا افسانہ پشکن نے لکھا انگیاں ہے ۱۳-۱۸ اور اور اس کے سوسال بود پیدا ہوا۔ فرانسین میں پرد سرمیری ہی نے سب سے پہلے افسانہ لکھا۔ شاعری اور ورا سے میں انگریزی اوب نے کانی ترتی کی ہے۔ شاعری میں اس کا ذیادہ جینس ظاہر ہوا ہے۔ انگلینڈ میں باول میں بھی کوئی فاص بات نمیں ہو گئے۔ ناول بڑے فعول سے لکھے کیے ہیں۔ انگریزی اوب کی بھوس سے بڑے بات ہو سکتی ہے وہ صرف اس کی شاعری ہے۔ اس کا کمی ذبان کی شاعری سے مقابلہ نمیں ہو سکتا۔ نتر میں فرانس کا کوئی مقابلہ نمیں۔ اس میں برے بڑے اس کا حمی ذبان کی شاعری سے مقابلہ نمیں۔ اس میں برے بڑے اس اس کا کمی ذبان کی شاعری سے مقابلہ نمیں اور بھی لوگ ہیں۔ بڑاروں تسم کوئی مقابلہ نمیں۔ اس میں براے ہو ایک بہت تحو رائے عرصے میں گئیکی آف را کر زید اگر دی ۔ ایک دو ایس نہیں مف اول کے افسانہ نگار پرا ہوست کی۔ باتی ہے امریکن بھارے براے مطاب رہے کہ مارے کو میں مف اول کے افسانہ نگار پرا ہوست کی۔ باتی ہے امریکن بھارے براے مطاب کی تو اور اس انجھا تصور نمیں کرتے تھے ' طالا تکہ وہ اوب میں خلاص مباس نے یور کی اور یوں میں میں جھے۔ انہیں اس کا بھی احساس تقاکہ امریکہ میں فکشن تطبی تجارت بین بیا ہوں کی احساس تقاکہ امریکہ میں فکشن تطبی تجارت بین بین چکا ہے اور وہ بان سیس تھے۔ انہیں اس کا بھی احساس تقاکہ امریکہ میں فکشن تطبی تجارت میں بین جا ہے اور وہ بین کی احساس تھا کہ امریکہ میں فکشن تطبی تو اور اس بین بیکا ہے اور وہ اس بین بیکا ہے اور وہ اس بین کی احساس تھا کہ امریکہ میں فکشن تطبی تو میں گئا اس بار سے میں خال تھا

" ...... سیس پر ذیادہ تر باول آمریکہ میں لکھے جاتے ہیں۔ آگرچہ برطانیہ میں بھی بعض ایسے ناول لکھے جا رہے ہیں گیں جنس کی جنس ایس کے برشل نہ ہوئے کے رہے ہیں گیں جنس کی جا رہا ہے۔ میں آپ کو اوب کے کرشل نہ ہوئے کے بارے میں تیا تا ہوں۔ گزشتہ دور میں گورپ میں تین چار بہت بڑے ادیب پر اہوے۔ ان میں آیک جیسر جو کئی ہے۔ دو سرا مارشل پر وست ہے اور تیسراؤی آریک لارٹس میں اول الذکر دو مصنفوں کاؤکر کرتا چاہوں گا۔ ان دونوں نے جو کتابیں کلیس ان سے انہیں مالی طور پر کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ ان کے انقال کے بعد بھی ان

کی کابوں کی اشاعت محدود رہی ۔ انہوں نے سب سے بڑی قربانی یہ دی کہ عام قیم باول نہیں تھا' بلکہ اعلیٰ اشکیتی فدکشن پیدا کیا۔ خاص طور پر جیسٹر ہو کس نے۔ "یول بیز" سے قبل جیسٹر ہو کس نے ہو ناول کھے وہ عام روش کے ہے۔ اس طرح پروست نے چہ سات حصوں میں ناول کمل کیا۔ یہ ناول کس قدر اوق بیں اور ان کاپڑ متااتا مشکل ہے کہ شاید ہی کوئی ایبا مخص ہوگا جس نے پروست کے ناول کو کمل طور پر پڑھا ہو۔ اس کا ایک ایک بیرا کر اف ایک ایک سفر میں آباہے "لین ان مصنفوں نے لکھتے وقت ہے بھی نہیں سوچا کہ اس سے انہیں بالی منفت ہوگی۔ انہوں نے محصل اوب پیدا کرنے کے لئے لکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوششیں رائیگاں نہیں گئیں۔ مالی اعتبار سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہ جیتے تی اور نہ ان کے کر ان کی کوششیں رائیگاں نہیں گئیں۔ مالی اعتبار سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نہ جیتے تی اور نہ ان کے مصنفوں کے ادب کے مرتے کے بعد "لیکن وہ لافائی اور انمٹ اوب پیدا کر شے۔ اس کے پر علی امریکہ نے مصنفوں کے ادب کے ذریعے بڑی دولت کمائی۔ ہیرولڈرونیس کی طرح ادیب کو ڈریٹی بن گئے۔

" وقتی طور پر جن چیزوں کو کامیابی ہوتی ہے۔ ان کی وائمی اقدار ملکوک ہوجاتی ہیں۔افسانہ نویسی کو

غلام عباس کو سے افسانہ نگاروں سے شکایت تھی کہ انہوں نے اپنی فن ایعنی افسانے کازیادہ مطالعہ سیس کیا ' جب کہ انہیں لکھنے سے قبل اردو بلکہ ونیا بھر کے بہترین افساند کرنا چاہئے۔ سے افسانہ نگاروں کو غلام عباس کامشورہ تھا کہ انہیں ای فی صد مطالعہ کرنا چاہئے اور صرف بیس فی صد لکھنا چاہئے وہ اس ھمن میں فرماتے ہیں ہ

قلام عماس کا خیال تھا کہ نے افسانہ تگاروں کو انگریز میں ڈی انچ لارنس جوز ف کا نریز جیسیز جواکس جرمن زبان میں ٹامس مان ' اور کافکا ' فرانسیں میں موباساں ' روی میں ٹالسنائی اور چیخوف اور ایوان یو مین کے افسانوں کا مطالعہ کرنا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ نے افسانہ نگار اپنے افسانوں کا مقابلہ صرف اپنے اورو افسانوں سے نہ کریں ' بلکہ دنیا کے بھترین اوبا کے افسانوں سے کریں کیا

غلام عباس نے اپنے ہم عصراد بول 'مثلاً پریم چند ' بلد م ' نیاز فتح پوری اکرش چندر ' راجندر سنگھ بیدی ' سعادت حسن منٹو ' مصمت چندائی اور قرۃ العین حیدر کابھی مطالعہ کیا تھا۔ ان سے ذاتی سطح پر واقف سے اور دہ ان کی مخصیت اور فن کے بارے میں دلچپ تبعرہ کرتے تے ' مثلاً وہ پریم چند کے بوے معتقد اور ترردان تے ۔ برم چند کے بارے میں ان کا خیال تماکہ

" بريم چند نے مجمعے كافى متاثر كياتھا۔ بعد ميں معلوم بوأكد ان ميں آرث كم بو آب اور اصلاح زيادہ ہوتی ہے۔ یہ آج کا زمانہ نہیں تھا۔ اس دور میں لوگ گرم خون کے ہوتے تھے۔ وہ بے چارے جرنلث تے ۔ پرونیشش رائٹر۔ وہ مے کے لئے لکھتے تھے ..... کائٹرس کے ساتھ ان کی بہت کمری دابنتگی ہو گئی تھی۔ بے چارے نے کا تکرس کے باعث اپنی نوکری چمو ژوی تھی۔ میں جب نوبرس تک رسالہ " پھول "کا المہ پتر رہا۔ اس وقت لوگ وہاں مجھے سے کے لئے آتے تھے بدارم جندی کی خوش حمتی تی کہ انہیں تقسیم سے بہت پہلے مدن کوپال جیسا را مٹر مل کمیا ..... پریم چند بیزے بڑے کے آدمی تھے۔ان کے سوانح نگاروں نے ' جن میں ان کی بیوی اور بیٹا امرت رائے بھی شامل میں بڑی دلیپ باتیں کی میں۔ بڑے دلچپ لطیفے سائے ہیں۔اس میں ان کے پینے پلانے کامی ذکرہے۔وہ اپن یوی سے کہا کرتے تھ کیا ہوا جس نے تموری ی فی لى- بوى نے يہ سارے حالات لكيم بين ..... بريم چند كے بارے مين ان كى بيوى كى تكمى بوئى كتاب بعث ا مچی ہے .... پریم چند کے دو تین افسانے ایسے ہیں 'جن کاکوئی جواب نہیں ہے۔ان میں ایک پنجائت "ان کا عجیب و غریب افسانہ ہے اور پھر ان کا افسانہ '' کافی مشہور ہے .... ان کی دو تمن کمانیاں مجھے بہت بہند ہیں۔ ایک بو زھی کاکی " مجھے بہت پند ہے۔ بو زھی کاک مارے مزاج کا ہے۔ ایک برصاب جس کادماغ منسا کیا ہے۔ گھریں ایک تقریب ہوری ہے پوریال بن رہی ہیں ... بطرحوں میں بے مبری پیدا ہوری ہے کہ مجمع جلدي سے كھانے كوئل جائے لوگ كہتے ہيں ما آجي ٹھيرجائيے۔ آخريس ما آجي مبرنيس كر عتى ہيں ك ممان جائیں تو انہیں کھانے کو لے - وہ بے مبرہو کران کے پیسکتے ہوئے دونے چائے لگتی ہیں - جمعے به بهت درد ناک انسانه محسوس موا » ۱<u>۸</u>

کرش چندرے غلام عباس کو بڑی توقعات تھیں الکین انسانے میں پردیکٹنڈے کے باعث وہ ان ے بدے ماہوس ہوئے ان کے بارے میں ان کا خیال تھا

" ہمارے زمانے کے لکھنے والوں میں کرشن چندر نے اپنے کو خراب کردیا۔ انہوں نے ایک خاص ترکی کے بارے میں لکھنا شروع کیا" حسن و حیوان " ان کا بڑا اچھا افسانہ تھا" فکست " ہمی اچھا ناول تھا۔ اے انہوں نے بڑی روائی کے ساتھ لکھا تھا لیکن " ہم وحثی ہیں " اور اس تم کے پروپیکنڈے کی چیزوں نے انہیں خراب کر دیا۔ ان کی مجی چند کھانیاں بہت اچھی ہیں " اوا

میں نے غلام عباس سے ہم عصران بول کے بارے میں کانی تفتگو کی تھی 'جن میں کرش 'بیدی منٹو' عصمت پنیائی اور قرق العین حیدر وغیرہ سب عی شال ہیں لیکن انہوں نے بیدی کی تعریف کرنے کے باوجود ان کے بارے میں مجمی کمل کر اظہار خیال نہیں کیااور نہ مجھے کہیں دو سمری جگہ بیدی کے بارے میں ان کی رائے پر سے کا انقاق ہوا 'البشروہ منٹو کے فن کے تو قائل تھے 'لیکن منٹو کے افسانے لکھنے کے طریقے سے سخت نالاں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ منٹو کا افسانہ لکھنے کا انداز سحافیانہ تھا۔ ان کا خیال تھا کہ

-" بيدي بهت اجما انسانه نگار تھا۔ مجمد كمانياں مسمت چننائي كى مجمى بهت اچمى بين - منثوك کمانیاں بھی بہت اچھی ہیں۔ میں اپنے منہ سے کہنا نہیں جاہتا ہوں 'لیکن منوجو تھے نا! جرنا۔ انداز تعان كابس آب انس موضوع بتاريج وه انسانه لكه لائم هـ مان كاطريقه بالكل غلط تعا-وه أيك دن كرى ير الروبيشي موسئة تق \_ ايك صاحب تع حافظ ربحان \_ بهت اليقط قارى اور آرشت تق - انهول نے منوے کما" منوصاحب موں نہ بیٹے قبض ہو جاتا ہے "منونے کما" کمال کیار یمان صاحب! آپ نے مجمع عنوان بتاریا ۔ میں ای موضوع پر انسانہ کھ لاؤں گااور الیا ہواکہ وہ دو سرے روزای موضوع پر انسانہ ککے لائے جست پر ہو آ ہے تا 'جس پر کور بیٹے ہیں۔ ان سے سی نے کما" دیکھتے یہ کورہ ادریہ كوترى ب "منون كما وكمال كرديا آب تي من اي يرانساند لكمون كا-وه اي فتم كالسننث كياكرت تھے ۔ میرے متعلق ان کی رائے برے اچھی تھی ۔ میں ان خوش قسمت لوگول میں سے ہوں 'جس کی انبول نے تعریف کی انبوں نے کماکہ تم آرشد ہونے میں نے کما "آپ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں " الله غلام عباس 'قرة العين حيدر كے بوے معترف تے اور ترة العين حيدر بھي ان كا برااحترام كرتي تھيں اور اپنے کرر کی ابتداء میں ان سے ملاح دمشورہ بھی کرتی تھیں۔ غلام عباس نے تفکیو کے دوران سے سنتی خير اكشاف كياكه ان كے يہلے اول "ميرے بعي صنم خانے "كي انهول نے نه صرف اصلاح كى ' بلكه ناول كے تصف ے زیادہ حصے مرف کر دے جو بقول ان کے 'پاکتان کے ظاف سے ۔ قلام عباس کے خیال میں آگ کا دریا کو عظیم ناول قرار دینامتاسب نہیں ہے البتروہ ایک اچھااور عمدہ ناول ہے۔غلام عباس کا قرق العین حدد کے ارے میں خیال تھاکہ۔

"جب اردورسائل میں بینی کے انسانے چینے شروع ہوئے تو ان کا انداز زیادہ تر روائی تھا۔ فرة العین حیدرکے متعلق عام طور پر خیال کیاجا آتھا کہ وہ اپنے والد اور تجاب اتنیاز علی کے انداز میں رو انی اوب سے زیادہ شخف رکھتی ہیں 'چنانچہ ترتی پند نھادوں نے ان کا نداق بھی اڑایا اور مضمون "پوم پوم ڈارلنگ " لکھا 'جس میں ان کے افسانوں کا مضحکہ اڑایا گیا۔ "بت جھڑکی آواز" ان کا پہلا افسانہ ہے 'جس میں انہوں نے تنیقت میں ان کے افسانوں کا معزی کی ۔ قرق العین حیدر نے خاصے طویل ناول کھے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کی افسانہ نگار افسانہ نویسوں کی پیروی کی ۔ قرق العین حیدر نے خاصے طویل ناول کھے ہیں۔ جس کی وجہ سے ان کی افسانہ نگار کی بھری کے وقتعات وابستہ کی افسانہ نگار کی بھری ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی افسانے کے سلطے میں ان سے بہت بھر قرقعات وابستہ کی افسانہ نگار کی بھری دب می گئی ہے۔ لیکن جدید افسانے کے سلطے میں ان سے بہت بھر قرقعات وابستہ کی

جاستی ہیں..." آگ کادریا" امچھا ناول ہے "لیکن میں اے بہت او نچادرجہ جمیں دیتا۔ اس کے باوجود" آگ کا دریا" اور "فیر میں گیر" میں خواجمن ناول نگاروں نے کمال کو کھایا ہے اور جمال تک بیٹ ناول کا تعلق ہے"
آگ کا دریا "اردو کا سب سے براناول ہر گزشیں ہے۔۔سب سے برا کہنا مشکل ہے۔ ہاں شیک سیٹر کو کہم
کتے ہیں کہ وہ دنیا کا سب سے براؤراما نگار ہے " ایکا

میں نے ان سے ایک دفعہ دریافت کیا " قرق العین حیدر کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ "غلام عہاس نے اس ضمن میں جو رائے دی وہ اردو اوب میں اس لئے بھی بہت اہم ہے کہ اب غلام عباس ہمارے در میان نہیں رہے اور انہوں نے اس ضمن میں جو باتمی کمیں وہ بینی کے بارے میں انکشاف کا درجہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے کما ،

" میں محسوس کر آبوں کہ وہ بڑی ذہیں اڑی ہے۔اس کی ذہانت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔اس کے پہلے ناول " میرے بھی صنم خانے " کو میں نے ہی درست کیا تھا۔ جس وقت اس نے یہ ناول لکھا تو میرے ایک باہی دوست نے کماکہ آپ اسے چھپوا دیں۔ اس سلطے میں خطوط آتے رہے۔ میں نے اس سے کماکہ اپنا مسوده و کھاؤ .... میں نے جب مسودہ دیکھاتو اس میں پاکستان کو بردی گالیاں دی گئی تھیں .... اس نے فاطمہ جتاح كالساستياناس كياتفاكه .... ميس نه اس سه كماكه ديكهو محترمه إأكر حميس است چپوانام تويد سب بدلنا مو كا اے ایک شوق یہ بھی تھاکہ وہ اپنے افسانوں میں اپنے دوستوں کا اکثرنام لیتی تھی 'مثلابد کہ سردار جعفری بیٹے ہوئے تھے۔اے س بات کابھی شدید احساس تھاکہ اے بھی ترتی پندادیب کے طور پر تسلیم تہیں کیا میا۔ ... لیکن دو ہے بہت ذہین - وہ میری بہت عزت کرتی ہے .... ایک طرف اے مصوری کا شوق تھااور دو سری طرف موسیقی کابھی شوق تھا۔ میں نے اس ہے کماکہ تم اگر ناول چچوانا جاہتی ہو تو میراایک ناشرہے ' جس نے میری " آئندی " جھانی ہے۔ وہ تمهارا ناول چھاپ دے گا، نکین اس بے چارے کاستیاناس نہ کرو۔ اس کے کافی روپے کلیں مے۔اتا محنم ناول ہے تو میں نے بید کیا کہ الل بینسل لے کرایک چوتمائی کے قریب کاف دیا ۔ اس میں کیا تک متنی کہ پان والے کی دکان پر ایک جانب قائد اعظم کی نضویر متنی اور دوسری جانب فلال پہلوان کی تصویر ۔ بیر سب میں نے کوا دیا ۔ میری کوسٹش بیر تھی کد کتر بیونت کے بعد کمانی کا ربط قائم رہے۔اس میں ہر محسوس ہو آے کہ ہندوستان سے چلے آنے کابواد کھے۔اس میں ہندوستان کی بت یادیں آتی ہیں ان کو .... آخر میں متب آپ کو معلوم ہے کہ وہ یمان سے چلی میں - میں نے اس سے کماکہ بیہ جورا کنڑز گلٹرہنا پاکیا ہے تو ہم تم کوانعام دلوادیتے ہیں۔اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا،لیکن دواس كى لئے آمادہ نہيں ہوئى۔ اس كويمال آكر كافي اجمع مواقع للے ۔ اول توبيك اسے اپني زمينوں كے عوض

مكانات مل محے - دكائيں مل تكئيں - ران كو نظ باج كر چيے ويے لئے اور بغير كمى كو بتائے لندن جلى تئ ..... من نے اس كا آخرى ناول "آخر شب كے ہم سنر" تو نہيں پڑھا "ابنتداس كى كتاب "آگ كاوريا"
المجى ہے "آگ كاوريا" ناول كو دو تين سو صديوں تك پھيلاديا ہے - اس بيس ہي كما ہے كہ اس كاہيرو بمبى مرد بن جا تاہے اور بمبى عورت عين نے نيادى آئيڈيا "اورلينڈو" ہے ليا ہے ..... "منگ كادريا" ميں ہے ہے کہ ہيرو مختلف جولے برانا رہتا ہے " المجا

مرایقین ہے کہ جب تک کمی ادیب یا فن کار میں تقیدی شعور نہ ہو وہ دوا فن کار نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہال تقید اور تخلیق کو الگ الگ فانوں میں تقیم کرے دونوں کو ایک دو سرے کی ضد فابت کیا جا آ ہے ' طالا کلہ تقید اور تخلیق میں کوئی ضد نہیں ہے ' بلکہ دونوں آ یک دو سرے کے معاون ہوتی ہیں ' لیکن مشکل ہے ہے کہ ہمارے ہاں اس حقیقت کو بہت کم سمجھا گیا ہے ۔ جس فن کار ہیں جس قدر تنقیدی اور فن کارانہ شعور ہوتا ہے ' وہ انتابی ہوا فن کار ہو آ ہے ۔ بی دجہ ہے کہ دنیا میں بقتے بھی بڑے ادیب شاعر اور فن کار گزرے ہوتی ان کی تخریوں میں کمی نہ کی صورت میں تقیدی بھیرت ضرور ملتی ہے ۔ ضروری نہیں کہ تخلیقی فن کار ہا قاعدہ تقیدی مضمون ہی لکھے ۔ نب کمیں جاکر اس کے تقیدی شعور کا اعدازہ ہو یہ شعور اس کے تحقیدی شعور کا اعدازہ ہو انسانہ سے فی خطوط اور ڈائری کے اور اق میں بھی جملکا ہے ۔ مربیاں ' چیخوف اور منٹونے انسانہ یہ شعور اس کے فی خطوط اور ڈائری کے اور اق میں بھی جملکا ہے ۔ مربیاں ' چیخوف اور منٹونے انسانہ نگاری پر کوئی یا قاعدہ معمون نہیں لکھا نیکن ان کے خطوط کے مطالعہ سے معلی ہوتا ہے کہ ان میں افسانے نگاری پر کوئی یا قاعدہ معمون نہیں لکھا نیکن ان کے خطوط کے مطالعہ سے معلی ہوتا ہے کہ ان میں افسانے کے قن کے بارے میں محرا شعور موجود تھا ۔

غلام عباس بھی آیک برے اور باشعور فن کارتے اور ان کا شار اردد کے چند برے افسانہ نگاروں میں ہو آ ہے۔ ان کا فکشن ( نادل اور افسانے ) کا مطالعہ بہت وسنج اور گرا تھا۔ ان ول نے اردو اور مغرب کے مشہور اور کلا کی افسانوں اور نادلوں کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس کا اندازہ ان کی تفتی اور ان کی تحریوں ہو تا ہے۔ انہوں نے افسانوں اور نادلوں کا مطالعہ کر رکھا تھا۔ اس کا اندازہ ان کی تفتی اور کہ عن کرا ہوں ہے۔ انہوں نے اردو کے بعض کمتام اور بالیاب نادلوں کے بارے بی جو کھی لکھا ہے۔ اس کی اہمیت بھی پچھ کم نمیں ہے۔ ایسے مضامین کی تعداد زیادہ مشمور انہوں کے بارے بی جو کھی لکھا ہے۔ اس کی اہمیت بھی پچھ کم نمیں ہے۔ ایسے مضامین کی تعداد زیادہ شہر ۔ انہوں نے اردو کے بیش مضامین کا توسلسلہ شروع کیا تھا دو بیس ۔ انہوں نے اس سلیا بیس ان کے عنوان سے "امون و مضامین کا جو سلسلہ شروع کیا تھا دو بی جو ہوری نہ رہ سکا۔ بچسے اس سلیا بیس ان کے صرف ود مضامین دستیاب ہوتے ہیں (جو جون۔ جو لائل دو بی جو بیس کی ان مضامین کے مطالعہ سے ظاہر ہو تا ہے کہ وہ نادل کے دو نادل کے فون کے بارے بیس محمل معروف نادل " جنون انتظام کا جس طرح تختیدی جائزہ لیا ہے۔ دہ ہمارے نادل سے بعض نام نماد ناقدین کے مضامین سے مصل نے وہ اور وہ وقع ہیں۔ کے بعض نام نماد ناقدین کے مضامین سے مصل نیادہ معیاری اور وقع ہیں۔

انہوں نے متذکہ وونوں ناولوں سے بحث کرنے سے عمل اردو ناول نگاری کی تاریخ سے تنسیلی بحث کی اور بتایا کہ اردو ناول کی ابتدا مغرب کے زیر اثر انیسویں صدی کی آخری رائع صدی میں ہوئی۔ اس سے قبل تھے کمانیاں اور داستانیں تو کمتی تغین نادل کا کوئی وجود نسیں تھا۔ جن مصنفین نے ناول نگاری شروع کی انقاق سے دہ انگریزی جانے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور طرز بیان سے بھی پوری طور پر داقف تھے ' شروع کی انقاق سے دہ انگریزی جانے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور طرز بیان سے بھی پوری طور پر داقف تھے ' جن میں پنڈت و تن ناتھ سرشار 'عبد الحلیم شرد منٹی سجاد حسین اور نواب سید محمد آزاد (مصنف ''نوالی دربار'') شال ہیں۔ ان مصنفین نے صرف انگریزی طرز کا تتبع نہیں کیا ' بلکہ انگریزی انشا پردازوں کے اسلوب کو بھی اردو میں جمایا 'جس کا متجہ سے لگلا کہ اردو میں ٹی تشم کی انٹرکر بنیاد پڑی اور اردد شی ناول نگاری نے بست جلد ایک ایم صنف اوب کا درجہ حاصل کر لیا۔

اردو ناول نگاری کے بارے میں بہت کم نوگوں کو معلوم ہے کہ ابتدا میں ناول کتابی صورت میں شائع ہونے کے بجائے اخبارات و رسائل میں قسط وار شائع ہونا شروع ہوئے اس دور میں نہ تو ناول کانا شرتھا اور نہ خریدار۔ اس لئے کہ ابتداء میں یہ صنف اردو میں معارف نہ تغی۔ وہ واستانیں توسنا کرتے ہتے 'لیکن ناول کی کوئی روایت موجود شہیں تھی اور پر اردو میں واستان چھنے اور پر جنے کارواج بہت بعد میں شروع ہوا۔ ابتدا میں واستانیں صرف می جاتی تھیں اور داستان کو قریبہ قریبہ گھوم کر داستانیں سنایا کرنا تھا۔ نادل بالکل شے دور کی تخلیق تھا اور اس کی ابتدا ہندوستان میں فن طباعت کے ساتھ ہوئی تھی ( خصوصاً اخبار اور جرا کہ کی اشاعت کے ساتھ )۔

اردو میں ناول نگاری کی ابتد ااخبارات کی وساطت ہے ہوئی اور وہ اس طرح کہ اخبارات خروں کے ساتھ ناول کی قط بھی ٹائع کرتے ہے۔ اس طرح اخبارات پڑھنے والوں کو کمانی کی ایک بالکل نی تشم سے روشناس ہونے کاموقع ملا اس سے قبل وہ واستانوں ہیں پریوں اور جنوں کی کمانیاں سناکرتے ہے 'لکین اس نئی شم کی کمانی ہیں انہیں روز مرہ کی زندگی کے واقعات اور اس سے پیدا ہونے والی کمانیاں پڑھنے کاموقع ملا پڑنانچہ وہ تین برسوں میں ناول کی مقبولیت میں فیر معمول اضافہ ہو گیا اور ہر جانب سے نئے نئے ناولوں کا مطالبہ ہونے لگا۔

ناول کی اس غیر معمولی مقبولیت کا بھیجہ یہ نظا کہ اخبار ات کے تا شرین اور مالکان روپے کی تھیلیاں لے کر خاول نویبوں کی حال بھی نظل بڑے۔ رسد اور طلب کے ازلی اصول کے تحت جو لوگ با قاعدہ عادل نویس سے اور قو خیر باول کھے میے جنوں نے اس نویس سے اور کی میں ایسے لوگ بھی تاول کھنے میے جنوں نے اس سے قول میں مدف میں مجمی طبع آزائی نہیں کی تھی 'چنانچہ ویکھتے ہی دیکھتے نادل نگاروں کی ایک فوج پیدا ہو سے قبل اس منف میں مجمی طبع آزائی نہیں کی تھی 'چنانچہ ویکھتے ہی دیکھتے نادل نگاروں کی ایک فوج پیدا ہو

مئی الیکن افسوس ان میں سے بہت کم نادل نویس ادب میں اپنا مقام بید اکر سکے۔ نادل نگاری کی مقبولیت کا اندازہ اس سے نگابیٹے کہ نٹرنگاردن کے ساتھ ساتھ شاعوں نے بھی اس جانب توجہ دی ادر شادعظیم آبادی اور ریاض ٹیر آباد مینے بھی نادل لکھ ڈالا۔

اس عد فی جو معروف باول نگار منظر عام پر آئے اور اوب بی اپنے لئے جگہ بنائی ان بی سرشار بھر و معروف نگاری نذر احمد اور ختی سجاد حسین دغیرہ شال ہیں۔ بر مغیر میں جو ل جو ل اگریزی تعلیم عام ہوتی گئی ' بادل نگاری کے فن میں بھی نکسار آ آ کیا۔ جیسا کہ اس سے قبل کماجا پہا ہے ان بادل نگاروں میں ایسے مصنفوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی جو انگریزی زبان و اوب سے بخوبی واقف سے موزا بادی رسوا اور مرزا سعید دغیرہ ' لئذ ا ان کے بادلوں میں وہ تمام خوبیاں بھی آئی تھیں 'جو مغربی بادلوں ( خصوصاً اگریزی بادلوں ) کا طراء اقمیات تھیوں کی جائی تھیں۔ ہو مغربی بادلوں ( خصوصاً اگریزی بادلوں ) کا طراء اقمیات تھیوں کی جائی تھیں۔ اس دور کے بادل نگاروں کا تقیدی مطالعہ بہت دلچسپ اور اردو میں باول نگاری کی آبری نگری میں سب سے میں دشواری ہے کہ اس عدد کے زیادہ تر بادل تگاروں کا مطالعہ بہت ضروری ہے ' لیکن اس سلے میں سب سب بوی دشواری ہے ہے کہ اس عدد کے زیادہ تر بادل تگارہ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل کما جا چکا ہے بینی دشواری ہے ہے کہ اس عدد کے زیادہ تر بادل تگارہ ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ اس سے قبل کما جا چکا ہے بین دشواری ہے ہی آئی میں مورت میں بادل شائع ہو نے کاردان تر شرع فیس ہوا تھا۔ ہی بادل زیادہ تر اخبارات میں شائع ہو تے ہے۔ آج ان اخبارات کی محال فائل کا حضول تقریباً نا ممکن ہے بادل زیادہ تر اخبارات میں فر سودہ ہو کر گلنے لگئے تھے۔ اس طرح ابتد آئی دور کے زیادہ تر بادلوں کے منائع ہو بسے جات اس طرح ابتد آئی دور کے زیادہ تر بادلوں کے منائع ہو بسے جات بار یاد طبح ہوئے۔ اس طرح ابتد آئی دور کے زیادہ تر بادلوں کے منائع ہوئے۔ بادر کا کا تدیشہ ہوئے۔

ابندائی دوبرس کے ناول کیے تھے؟ لین فی اغتبارے ان کاکیا معیار تھا؟ اس بارے میں وہ ق کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا بالاستیعا ب مطالعہ نہیں کیا گیا ہے اور نہ ان کمنام نادلوں کے مصنفوں کا کسی کو علم ہے لیکن غلام عماس کا خیال ہے کہ ان میں ہے بعض ناول یقیناً معیاری اور قابل ذکر رہے ہوں گے۔ انہوں نے بیانواڑہ اس دور کے بعض کم نام ناولوں کے مطالعے ہے لگایا ہے۔ اور قابل ذکر رہے ہوں گے۔ انہوں نے بیانواڑہ اس دور کے بعض کم نام ناولوں کے مطالعے ہے لگایا ہے۔ غلام عماس کی ایک بوی خوبی یہ تھی کہ انہیں فکشن سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ انہیں فٹ پاتھ پر غلام عماس کی ایک بوی خوبی یہ تھی کہ انہیں فکشن سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ انہیں فٹ پاتھ پر سے پرانی اور نایاب کا بیں خرید نے کا بے حد شوق تھا چنانچہ دہ جمعہ کی شام کو عموا صدر میں پرانی کا بوں کی وکانوں میں قدیم اور نایاب کا بوں کی خلاش میں مصورف نظر آتے تھے۔ انہی کو مشوں کے نتیج میں انہوں وکانوں میں قدیم اور نایاب کا بوں کی خلاص میں مصورف نظر آتے تھے۔ انہی کو مشوں کے نتیج میں انہوں

نے قدیم دورکی بعض الی کتابوں کا سرائے لگایا تھا مجن ہے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ ان کتابوں میں تھیم بید علیجہ بین تروی عرف کرنے ہرا حرکیا باول " افقاد جوائی " اور امراؤ جان ادا کا باول " جنون انتظار " شامل ہیں۔ غلام عباس نے اس دور کے باولوں کامطالعہ کر کے جو متیجہ افذکیا۔ وہ قار کین کرام خودان کے الفاظ میں بڑھیں وہ لکھتے ہیں ہ

"اردو بادل کی ترقی کا بید دور پہلی جنگ عظیم تک برا برجاری رہا۔ تمیں چالیس سال کے اس عرصے بیں خدا جھوٹ ند بلوائے تو ہزاردل ہی بادل چھے ' کیا در پڑھے گئے ہوں گے ' کرذرااس دور کی بارخ اوب پر نظر ذالے تو آپ کو پچھلے بادل نویسوں بیں صرف دو تین باموں ہی کا اضافہ نظر آئے گا۔ ان میں آیک تو وہ امراؤ جان ادا " کے مصنف مرزار سواہیں۔ دو مرے مرزامجہ سعید دھلوی ' جننول نے یہ زبانہ طالب علمی ووثواب ہس تا اور " یا سمین " کے نام سے دو قابل قدر بادل کھے اور تیسرانام آگر آپ چاہیں تو ہردوئی والے کھیم مجر علی المتخلص طبیب کا شامل کر لیج اور بس ۔ کیاس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ ان دو تین مصنفوں کی کتابوں کو چھو ٹر کر باتی ہو پھی کھا گیا وہ محض رطب دیا بس تھا؟ یہ کہا ہم بہت مشکل ہے کیوں کہ ناولوں کے یہ ذخیرے اب قریب قریب نا پید ہو بھی ہیں اور ان کی اجھائی برائی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ برقستی سے جس ذخیرے اب قریب قریب نا پید ہو بھی ہیں اور ان کی اجھائی برائی کا فیصلہ نہیں کیا جا سکا۔ برقستی سے جس در نے میں بی شار کہ ہوئے تھے نہ تو رسالوں کی دہ کھڑے تھی جو آج ہے اور نہ کھنے اور پڑھتے والوں میں تقید کا دہ شور ہی تھا جو موجودہ ذبانے میں نظر آ آ ہے ۔ بادل بعض اسے ایسے ایسے کے وہوں گئے ۔ ایسای ایک بادل " افتاد جو انی تو نوٹس سے تو میس لیا اور وہ وہ تی طور پر متبولیت ماصل کر کے دفتہ رفتہ یا دے موجو ہو گئے۔ ایسای ایک بادل " افتاد جو انی تو نوٹس سے تو سے میں کا میں اس مضمون میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ۔

"افقاد جوانی کے مصنف کوئی تھیم سید علی حسین خال عرف بین صاحب ہیں۔ ان کے طالت بادجود

کوشش کے جمعے معلوم نہ ہو سکے ۔ کتاب کے ناشر سید علی محسن خال ایر انکھنوی ہیں 'جو لکھنو کے

"کلدست معیار " نکالا کرتے ہتے ۔ بین صاحب کا یہ مختر ناول پہلے ای رسالے کی جلد اول دودم شی بالا تساط شائع ہو تا رہا تھا ' بعد میں اے کتابی صورت میں چھاپا گیا اور کی کتاب اس وقت میرے سامنے ہے ۔ یہ شائع ہو تا رہا تھا ' بعد میں اے کتابی صورت میں چھاپا گیا اور کی کتاب اس وقت میرے سامنے ہے ۔ یہ موری دوری (۱۱) صفات پر بھیلی ہوئی ہے۔ کتاب میں سند نہیں دیا گیا اور نہ کوئی الی تحریر مربوں کا بھی موری دوری ہوگا ہو تا دو اس معلوم ہو کہ یہ ناول کب لکھا گیا اور کب چھپا ' التبہ ٹائینل کے چوشے ورت پر موری دو گلاست میار "کا جو اشتمار ہے ۔ اس سے رسالے کے اغراض و مقاصد کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے انگلاٹ کی اوری مرکز میں کا بھی ہت چان ہے "ہوا ا

ملام عباس نے تفاصیل بیان کرنے کے بعد ناول کی فی خوبیوں خصوصاً اس کی سحنیک اور اس کے

متن سے بحث کی اور اس ناول کے بارے یں اپنی ناقد ا نند رائے کا اظمار کیا ہے۔ اس مضمون کے مطالع سے بید بھی معلوم ہو آ ہے کہ ان میں ایک ناقد کی ساری خوبیال موجود تھیں اور ساتھ بی ان میں گری تقیدی بھیرت پائی جاتی تھی ۔ وہ اس بارے میں لکھتے ہیں ،

"المآد جوائی "كن وجوہ كى بنا پر اردو كے بهترين بادلوں من شار كة جائے كے قابل ہے اول آب كه پہل سائھ يا شايد اس سے بھى زيادہ برس اے لكى ہوئے ہو چكے ہيں گراس كى آدگى ميں فرق نيس آيا۔
دو سرے مصنف نے جس و هب سے اسے لكھا ہے " بادل نگارى كے جديد بحكيك كے قريب ہے مصنف تھے كے مقامی رنگ " محل اور كرداروں سے كرى واقنيت ركھتا ہے ۔ اس ميں ايك ساتى مسكلے پر تق پنداند اعداز سے روشى وائل كى ہے متعد اصلاح معاشرت ہے "گربندو نصائح كى فتكى تھے كى فكنتكى بيدائد اعداز نيس بوتى ۔ اس ميں ايك اين وائد عيں براثر اعداز نيس بوتى ۔ اس ميں ايك نوجوان عورت كانفياتى مطالعہ چش كيا كيا ہے اور ايك ايسے زمانے ميں براثر اعداز نيس بوتى ۔ اس ميں ايك نوجوان عورت كانفياتى مطالعہ چش كيا كيا ہے اور ايك ايسے زمانے ميں جب كہ لوگ نفيات كے معنی بھی پورے طور پر نيس تجھتے تھے ۔ مصنف كا طرز نگارش دلچپ اور جب کہ لوگ نفيات كے معنی بھی پورے طور پر نيس تجھتے تھے ۔ مصنف كا طرز نگارش دلچپ اور جب کہ لوگ نفيات میں شروع سے کر آخر تک ايک وباديا طفزيا يا با ہے ۔ جس سے کاب كا جموى آثر تك ايک وباديا ما طفزيا يا با ہے ۔ جس سے کاب كا جموى آثر تك ايک وباديا ما طفزيا يا باتے ۔ جس سے کاب كا جموى آثر تك ايک دي وبتا ہے اور جن بوت قصے بو مسلم کون خوال کرتی خوال شروع ہے آخر تک ایک دی وبتا ہے اور جن وب وال کاب خوال کا بوت قصے کو نقط عورج پر پنجا دیا ہے اور فاتم ایک ايسے ذرا بائی انداز ميں ہو آ ہے کہ پر جنے والا کاب خواک ایک دی ہو جنے والا کاب خواک ایک دی ہو جنے والا کاب خواک ایک دانہ ہو آ ہے کہ پر جنے والا کاب خواک کا ہے استوزا آميز تجر محمون کرتا ہے "

" تاول میں ان خویوں کے ساتھ ساتھ کیے عیوب بھی ہیں۔ اس میں اکثر غیر شروری عبار ہیں ہیں؟
جنس آگر نکال دیا جائے تو تفتہ زیادہ ولچسپ بن سکتاہے۔ مصنف نے کرداروں کے اوصاف بیان کرنے
میں اکثر شاعرانہ مبالغے سے کام لیا ہے۔ اس نے بار بار اصرار کیا کہ یہ واقعہ سچاہے ؛ چنانچہ اسی جوش میں اس
نے الی باتیں بتا دی ہیں جو شیل بتائی جاہئیں " یعنی قصے کے بیان ٹی جس راز زار انہ سبط و تحل کی توقع
مصنف سے کی جاتی ہے "وہ اسے پوراشیں کرتا نیکن اس کے بادروری نادل جنوی اعتبار۔۔۔ اس قدر
کامیاب ہے کہ یہ خامیاں آسائی سے نظر اندازی جاسکتے ہیں " سم

اس کے بعد غلام عباس مصنف کی زبان میں عادل کا غلامہ بیان کرتے ہیں ناکہ جن تو کوں نے ناول نہیں پڑھاہے۔ وہ اس کی کمانی اور کرداروں سے واقف ہو جائیں۔ اس کم شدہ نایاب عادل کے بارے میں معلومات قراہم کرنے کے بعد وہ ناقد کے علاوہ محقق کے فرائعش بھی انجام دلیتے ہیں علام عباس نے جس دو سرے کمنام ناول سے بحث کی ہے وہ ''جنون آنظار "بعنی قسائے مرزارسوا ہے۔ غلام عباس نے جس دو سرے کمنام ناول سے بحث کی ہے وہ ''جنون آنظار "بعنی قسائے مرزارسوا ہے۔ یہ ناول اس لئے بھی بہت اہمیت و کمنا ہے کہ غلام عباس کر مطابق اس کی مصنفہ امراؤ جان اوا ہے۔ امراؤ جان اوا ہے۔ امراؤ جان اوا ہے۔ امراؤ بان اوا ہے۔ امراؤ بان اوا ہے۔ اس کی واقعی کوئی شخصیت گزری ہے؟ امراز بان اور باقدین اور ناقدین

میں آج بھی تک و شہ پایا جا آ ہے۔ غلام عباس دت تک اے ایک فرضی کردار تصور کرتے وہ ' ایک نل عباس حینی کے ایک بیان کی روشنی میں انہیں اپنا خیال بدلتا پڑا۔ وہ اس بارے میں لکھتے ہیں ؛

" اس نادل (امراؤ جان اوا) کے آغاز میں معنف کی الما قات ایک مختری مجلس مشاعوہ میں ہیرو تن ے ہو تی ہے۔ دو تول الکھیٹو کے رہنے والے 'دو تول کورور الجزیر تن ہیں۔ رفتہ رفتہ رونہ برخستا ہے اور امراؤ جان اوا آئی مرکز شت مرزار سواکو ساتی ہے ' سے وہ قلم برز کر لیتے ہیں بید نادل بیسوس صدی کے او افر میں وفال اوا آئی مرکز شت مرزار سواکو ساتی ہے ' سے وہ قلم برز کر لیتے ہیں بید نادل بیسوس صدی کے او افر میں بھی چھیا تھا ۔ جس کی مصنفہ کا ایم امراؤ جان اوا تھا۔ اس تما ہی مواز ارسواکا افسانہ عشق بیان کیا گیا تھا اور مصنفہ کا ایم افراؤ جان اوا تھا۔ اس تما ہی تھی ہی آپ کا کیا چھا تھا ہی کر اس کا بدلہ لیتی ہوں۔ جبو میرے طالت چھاپ کر اس کا بدلہ لیتی ہوں۔ جبو میرے طالت چھاپ کر اس کا بدلہ لیتی ہوں۔ بہو میرے طالت جھاپ کر جس کہ اس کہ وہا کہ افراد ہی کہوں نہ اور تا اور خالف نوادوہ ایک افراد ہی کہوں نہ اور تا اور خالف نوادوہ ایک افراد ہی کہوں نہ دو میرے طالت نوادوہ ایک خالف کو اورہ ایک افراد ہی کہوں نہ دو میرے طالت نیک میان میں اس کلب کو ایک شم کی " ادبی تو تی " بھی تصور کر آدا ہا۔ میرا خیال تھا کہ کہوں نادا کے ظاف نوادوہ ایک افراد تی کہوں نہ دو ' مصنف اور نا شرنے ایک طرح کی مرز ارسوائے اس بمانے اپنے افسانہ عشق کو فودی الم مازش کی کا دورہ کیا ہے اور نا شرنے کیا ہوں کی فرد ت کے لئے اے اشتمار بازی کا ذریعہ بنایا ہے۔ صل ہی میں نظر جب کی ہوں کا نظاظ میر بڑی ہو

"امراؤ جان اواسے (مرزا مواکی) ملاقات برحی قواس کی زبانی زنان بازاری کے تجربات و طرز معاشرت کا فاکہ ایک ناول کی صورت میں چین کیا" -

 لیکن امراؤ جان ادا جیسی ایک مهذب طوا نف کا مرزار سواجیسی بری شخصیت کی زندگی کے ایک اہم واقعہ پر تاول لکھتا بہت برداولی "انکشاف" ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس بارے میں علم ہو "لیکن اردواوب کے عام قار کین کو اس ضمن میں کچھ معلوم نہیں ہے "افقاد جوانی" جیسے گمام ناول کی " دریا نت " غلام عباس کا کارنامہ ہے۔

غلام عباس اعتراف کرتے ہیں کہ اس کاب کی کوئی اوبی میٹیت نیس ہے 'البند اس کی ماریخی اور سوان سے حیات انکار ممکن نیس میں کیوں کہ اس میں مرزار سواکی زندگی کے بعض ایسے حالات مل جاتے ہیں جو کسی کاب یا آریخ اوب میں نظر نیس آتے ' لینی ایک اگریز خاتون سے مرزار سواکا عشق "اجس کاعلی عباس حینی نے اپ اس نقوش " والے مضمون میں ذکر کیا ہے ۔ کیشس کی محبوبہ فیسنی براؤن کی طمی فرسی سونیہ میں اس اعتبار سے خوش قسمت ہے کہ اسے مرزار سواکی دجہ سے کسی تدر شہرت عاصل ہوئی ' ورند اسے کون جان جان کی طرح مادام سونیہ کو عالمیر شہرت عاصل نہیں ہے ' لیکن یہ بھی کیا کم ہے کہ اسے مرزار نوا جسے مشہور مصنف کا محبوب ہونے کا شرف حاصل نہیں ہوا۔

اس ناول (یا نادات) کے لکھے جانے کی کمانی بھی بہت ولچپ ہے اور اپنی جگہ ایک افسانے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مصنفہ آمراؤ جان اوائے اس ناول کے معرض وجود بیں آنے کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے۔ وہ جاسوی کمانی ہے کم دلچیپ اور جرت انگیز تھیں ہے۔ وہ اس کی تنصیل بیان کرتے ہوئے دیا ہے میں تکھتی ہیں ج

"ناظرین! مرزار سواصاحب نے جو میری مرکزشت تحریری ہے - دو نالباً آپ کی نظرے گزری ہوگ۔
خریہ میں اپ تنہیں کہتی اچھاکیا یا برائٹر پہلے ہے اس کا اقرار نہ تھا'اس لئے کسی قدر بلال ہوا۔ اگر جھے معلوم
ہو آکہ میری آوادگی کا افسانہ تھاپ کرشائع کیا جائے گاتو شاید شی ہوگزاس کے بیان پر رامنی نہ ہوتی۔ واقعی
مرزا صاحب کا بچمہ چل گیا۔ للف بیہ ہے کہ آپ فراتے ہیں میں نے تھے پر احسان کیا۔ اگر در حقیقت بیہ
احسان ہے تو میں بھی ان کے ساتھ اس کا عوض کرتی ہوں

د شام دیکے جمل کو بہت فوش شد ہو ہے۔ کیا کیج کا آپ جو میری زباں کملی

جب سے آپ نے میری موائع حمری کے شائع کرنے کا نصد کیا۔ جمعے بھی کد ہو گئی تھی کہ آپ کے بعض امراد سے ونیا کو واقف کراؤائ کے لئے جمعے فاص اہتمام کرنا پڑا۔ آپ کا ایک طازم خاص اجس کے بعض امراد سے ونیا کو واقف کراؤائ کے لئے جمعے سے موافق ہو کیا۔ ایک دن آپ ایک دوست کے گھر پر مشاعرہ میں مام

تشریف رکھتے تھے۔ بندی نے فور اگاڑی کرایہ کی اور آپ کی کو شی پر پہنی آپ کا آدی ہو جھے سے لی کیا تھا
اس نے چپے چپے چپے دکھا دیا۔ ای آدی کے ذریعے سے آپ کی آیک کتاب جس میں آیک تقویر اور بہت
سے خطوط اور آیک ناتمام مشوی " ناور رسوا " میرے ہاتھ آگئ ۔ پچھ مالات بعض دوستوں سے معلوم
ہوئے ۔ فرض کہ ان سب واقعات کو میں نے بطور خود لکھ کے چپوا لیا۔ جس دن مرزا صاحب نے میری
سوائے عمری شائع کی اور آیک جلد میرے ملا خط کے لئے بیجی ای دن میں نے اس مختر تحریر کی آیک جلد ان کی ضدمت میں روانہ کی۔ یقینا مرزا صاحب خوش تو ہوئے ہوں گے "مرکیا کر کھتے ہیں۔

كم ارس ١٨٩١ء مدويه امراؤ جان اوا ٢٠٠

اس کے بود غلام عماس اپن اس مضمون میں " بنون انظار " کے بہتہ بہت اقتباسات پیش کرتے ہیں ۔ فہ کورہ ناونٹ مخضرسا ہے جس کا سائز ۱۹<u>۳ - اس</u> اس کا نصف حصد نثر میں اور نصف مشوی کی صورت میں ہے ۔ غلام عباس نے قصے کا تسلس قائم رکھتے ہوئے ناول کا جو خلامہ بیان کیا ہے وہ بہت ولچہ ہے اور اس میں آیک عشقیہ ناول کی ساری خوبیاں موجود ہیں ۔ یہ معلوم میں کہ ناول کے اصل متن میں بھی یہ خوبیاں موجود ہیں یا نہیں ؟ یا یہ صرف غلام عباس کے قوت بیان کا انجاز ہے ۔ آئم قار کین کی وہیں کے لئے ناول کا خلامہ چیش خدمت ہے۔

دایا اور آیا بھی ایکھنٹو کی تھیں۔اس لیے وہ ار دو بھی بہت صاف ادریا محاور ، بولتی تھی۔ مرز ارسوا کا کھرانہ بھی بڑا نام در اور مشہور تھااور ان کے فائد ان کے افراد شائی فوج میں نامور افسر تھے۔ دونوں فائد انو<sup>ں</sup> کے تعلقات پر مرزا رسوا اي مشدوي " نازا رسوا " بن يون روشي والتي إن ي

> میرے عموی نادار وغیور جو کہ بین سارے شر می مشہور فوج شای میں سے کمال افر ان کے اصال سے ان کے والد پر دشمنوں سے بحائی ان کی جال عر آرام سے یہ محرین رہے مرتوں کے یہ رسم تھی جاری بمجى ميري وفي وبال جائين صے بڑے ہی جاتے آتے تھے وید محریں منا کے بھیجتی تھیں ان کی بیری کے بیر جاتے تھے

غدر میں اینے محر میں کرکے زبان کو کہ وہ معرض خطر میں رہے عورتول میں پر می مکنساری ميم صاحب نجي مال آئي آدی روز آتے جاتے تھے یہ موال کا کے مجیجی تحین باغ سے ان کے بھول آتے تھے

مردارسوا اُدرسوفيه بين من آبس ميلاكرتے تے - بين علا ان من بيار اور محبت بيدا مو چی جی ۔ مرزار سوااس بارے میں لکھتے ہیں و

> جن رنول تھا ہے جاہتوں کانباہ يده ملى رفته رفته مجمه ومثت ہوگیا اختلاط مد ہے سوا

جس زانے میں کی یہ رسم و راہ ''مونيہ سے ہوئی مجھے الفت بڑھ کیا ارتباط مدرے سوا ول بازک کا فون ہوی کیا ۔ رفتہ دفتہ جنون ہو عی گیا

یہ محبت یک طرفہ نہ تمتی نے سوفیہ نہمی مرزا ہے ول و جان ہے محبت کرتی تھی۔ مرزا اس بارے میں

10120

کل اے تھی' نہ میں بی چین ہے تما می سے ہوں کر اے میت تھی

بلك يه ديد جانبين ي تما عشق صادق تما باك الفت تمى

لکین اس کے بعد دونوں غاندانوں پر معیبت کے بہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں 'جن ہے مرزااور سوفیہ ممرے طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ مرزاکے پچاانقال کرجاتے ہیں۔اس کے چند ہی روز کے بعد چی جل بستی ہیں ۔ دوسری جانب سوفیہ کے والداوروالدہ کابھی انقال ہوجاتا ہے اور سوفیہ گمرر تمارہ جاتی ہے۔اس کے والدين كى رحلت كے بعد سوفيہ كے ايك قريمى عزيز اے ابى حفاظت ميں لے ليتے بيں اور موروثی جائداو حکومت کی محرانی میں چلی جاتی ہے۔ وہ لوگ مرزار سوااور سونیہ کے خاندان کے باہمی رسم و راہ سے واتف نہیں ہیں اور پیر قوم و ندہب کے اختلاف کے باعث وہ پیران سے رابط قائم نہیں رکھتے۔اس کے بعد مرزا ك ول يرجو كرو الله الله الله عالى والله والنف موسكة بي اجنس عشق ك روك كاعلم - -مرزا کے بچاکے انقال کے بعد ان کی کل جائیدادیر ان کی پچازاد بس قابض ہو جاتی ہے۔ چچانے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی ہے ان کا نکاح پرجوا دیتا چاہاتھا ، لیکن خود مرز ااس کے لیے تیار نہ ہوئے ، شاید سوفیہ کے عشق کی بنا پر ۔اس کے بعد مرز ا کے بارے میں سب کچھ معلوم نہ ہوسکا۔ صرف اتنا معلوم ہواکہ بچپا کی زندگی تک بھائی بمن میں بروامیل رہا الیکن جب چیاذاد بمن کی شادی ہو مئی تو مجت عدادت میں بدل منی - مرزا کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان کی رہائش کے سلسلے میں پیدا ہوا۔ مکان اگرچہ موروثی تھا "محران کے والد مجوب تھے اس لیے اس پر ان کاکوئی حق نہ تھا۔ اس زمانے میں ان کی ایک کھلائی 'بواگل چروان کے کام آئیں اور وہ اس کے پاس رہتے گئے۔ اسکول میں نام تکھوایا انگریزی پرستا شروع کیا۔ إن كو درسه میں پر معنے ہوئے کوئی چھ سات برس مرزے ہوں کے کہ سونیہ کی جائیداداور علاقہ عدالت سے واگذار ہوجا آئے اوروہ لكهنو آكرايي آبائي كوشي ميں رہنے لكتي ہے - مرزار سواكواس كى اطلاع لتى ہے ، كيكن وہ سونيد ہے ملنے ے احراز کرتے ہیں۔ ارب زمانے میں انھیں سوفیہ کا انگریزی میں ایک خط موصول ہو آہے ،جس میں وہ اس سے ملنے کی ورخواست کرتی ہے۔ مرزا اپنی اڑ کین کی دوست سوفید سے ملتے ہیں۔ آپس میں مللے شکوے ہوتے ہیں۔ بالا آخر سوفیہ اجمیں بتاتی ہے کہ اس کے دور کے عزیز و اقارب اس کی جائیداد پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ چو تکہ مورت ذات ہے 'اسے نوکری سیجھنے کی بجائے اسے اپنی بی جائیداد تصور کریں۔ مرزا بہلے تورشامند نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن سونیہ کے اصرار پر بعد میں رضامند ہوجاتے ہیں۔ سونیہ ان کور مخار نامہ لکھوادیتی ہے۔ مرزا کو ابتد امیں ناتجریہ کاری کے باعث دشواریاں آتی ہیں 'لیکن جلدی انھیں نوروز علی نای ایک مخص مل جاتا ہے؟ جو کاشت کاری کے معالمات سے بخوبی واتف ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ مرزاہمی خود سارے معاملات سے واقف ہوجاتے ہیں۔ مرزار سوااور سونیہ کے تعلقات دیے بی تنے ' بیسے انگریزوں یں شادی سے قبل کورٹ شپ کے دوران ہوتے ہیں " یعنی انجونمیاں بدل من تھیں اور محبت کے اقرار

او جکے تے۔ گاہر میں انداز بالکل عاشق و معثوق الکہ میاں ہوی ابیدے اور مرزاکو بھی ساتھ چائے کے فد اس دوران سوفیہ سیاحت کے لیے بدہی جانے کا اراوہ گاہر کرتی ہے اور مرزاکو بھی ساتھ چائے کے فد کرتی ہے۔ دو سوفیہ کا مرار پراس کے لیے آلماہ ہوجاتے ہیں۔ ووٹوں خوشی خوشی بھر ٹی بہتی کہ نہتے ہیں اورایک الحلٰی ہو کی میں ود کرے کرائے پر لے کر دہے ہیں۔ بدہی کی خوب میر کرتے ہیں۔ میں شام تک میر کرنا وات کو تھینڈ ویکھنے کے لیے جانا۔ فرض کہ ایک ہفتہ تک خوشی جش رہتا ہے۔ ایک دن سرشام سوفیہ ورد سرک وجہ سے تعیار جانے ہو جانا۔ فرض کہ ایک ہفتہ تک خوشی جش رہتا ہے۔ ایک دن سرشام سوفیہ ورد سرک وجہ سے تعیار جانے سے معفر کرتی ہے اور رات کے کھلنے سے فارغ ہوتے ہی وہ اپنی خواب گاہ میں چا ہی جانی ہوتی ہوتی کو سوفیہ سوفیہ خواب گاہ میں چا ہی جانی ہوتی ہے۔ وہ اس بل خواب گاہ میں جانے ہیں جانی ہے۔ مرزا اور سوفیہ روز کا کاشتہ ایک ساتھ کرتے تھے۔ وہ اس بلائے کے لیے اس کے خواب گاہ میں جانے ہیں تواس کا کمرہ خالی ہائے ہیں۔ او کس کے ملاز مین سے دریافت کرنے پر معلوم ہو آ ہے کہ کمرے میں جانے ہیں تواس کا کمرہ خالی ہائے تھی " جس پر وہ موار ہو کر کمیں چل گئی ہیں!

مرزابت پریٹان ہوتے ہیں۔ ان کو مجو میں نہیں آباکہ سوفیہ انھی ہتا کے بغیر آثر کماں جائتی ہے۔

وہ جب اس کی ڈالیٹ کی نمیل کے سامنے جاتے ہیں تو انھیں سوفیہ کا ایک خیا لما ہے۔ جس میں وہ انھی ہتاتی ہے کہ اس کی ایک بھوٹی پیرس میں رہتی ہیں 'جو کد ڈول کی جائیداد چھوڈ کر انتال کر گئی ہیں۔ اس کے سال سوا ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ ان کے مخارے خط سے معلوم ہوا کہ وہ ساری جائیداد اس کے بام وصحت کر گئی ہیں۔ کریہ جائیداد اس صوف ای صورت میں ال سکتی ہے کہ وہ خود پیرس جائے اور عدالت کے سامنے دستاویز پر دستوط کرے اس لیے وہ اس ہتا کے بغیر پیرس جارتی ہے۔ وہ اس اقدام کے لیے اس کو سامنے دستاویز پر دستوط کرے اس لیے وہ اس ہتا کہ بغیر پیرس جارتی ہے۔ وہ اس اقدام کے لیے اس کہ معاف کردے ۔ سوفیہ بتاتی ہے کہ وہ اس اپنا شوہر اور بندستان کو اپناوطن تصور کرتی ہے 'کیئن وہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے اس کے دور کے درشے وار اس اس کے ہواود کیو کر برا ما میں اور عدالتی موالمات میں روکاوٹیں پیدا کریں۔ وہ ساری جائیداد اور نشری اس کے ہماود کیو کر برا ما میں اور عدالتی موالمات میں روکاوٹیں پیدا کریں۔ وہ ساری جائیداد اور نشری اس کے ہماود کیو کر برا ما میں اور عدالتی موالمات میں روکاوٹیں پیدا کریں۔ وہ ساری جائیداد اور دشری کا اس کے ہماود کیو کر برا میں اور عدالتی موالمات میں روکاوٹیں پیدا کریں۔ وہ ساری جائیداد اور درائے کی اور وہ جب تک وہ اس کی مواد کو کر دو اس بیٹ کی طرح دوائت میں کی مورد ہیں۔ گی انہ کی بائیداد کا تی باد ان کے بام کا کو دیا ہے۔ سارے کا فیزات اس کے باس میں مورد ہیں۔

سوفیہ کے اِس الدام سے مرز اکو کمراصد مریجائے الین دوز فر کھاکر خاموش رہ جاتے ہیں۔ دواس کے سواکر بھی کیا سکتے تنے۔ چند ہفتوں کے بعد الحمیں عدن سے سوفیہ کا ایک مطالمائے اجس میں مقدمات کا منصل حال بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پیرس سے روانہ ہوتے وقت سوفیہ کا مرز اکو ایک بار موصول ہو باہے'
جس جس اوہ اطلاع دیتی ہے کہ وہ بولؤ بیا نائی جماز پر ہندوستان کے لیے روانہ ہو رہی ہے۔ بار موصول ہونے
کے بعد مرز اسوفیہ کی آمد کا ایک ایک دن بے قراری ہے گئتے رہے ہیں 'کین سوفیہ کا جماز ہندوستان نہیں
پنچتا ہے۔ مرز اکے دوستوں کا اس ہارے میں اور بی خیال ہے 'لین مرز ا آج بھی سوفیہ کے مختظریں۔ اس
طرح چدرہ سال گزر جاتے ہیں ' لیکن مرز ا کے معمول میں کوئی فرق نہیں آیا۔ باول بمال فتم ہو جاتا ہے۔

مرزار سواچکے بارے جی اس بادات میں جو پکھ کھا گیا ہے وہ کمال تک حقیقت پر بنی ہے؟ یا ہے محسل افسانہ ہے ' نے امراؤ جان اوا نای ایک حقیق یا فرضی مصنفہ نے تحریر کیا ہے ۔ اس بارے جی را آم الحموف کے لئے پکھ کمنا مشکل ہے را قم تحقیق کا آدی نہیں اور نہ بی اس نے اس بارے جی پڑھا ہے ۔ یہ اہل تحقیق خصوصاً مرزا بادی رسوا کے سوائح نگاروں اور ناقدوں کا کام ہے کہ وہ اس بارے جی تحقیق کریں اور اردو اوب کے قار کین کو صحیح اور حقیق صورت حال ہے مطلع فرمائیں ۔ ہم تو مرحوم غلام عباس کے ممنون جی کہ انہوں نے اردو کی اس کم شدہ تحریر کا سراغ لگا اور قار کین ہے اس کا تعارف کرایا ۔ اس حمن میں ان کی اس تحقیق کو واو نہ دیا نا افسائی ہوگی ۔ غلام عباس نے "افراد جوائی "اور "جنون انتظار" پر محققانہ انداز جی مضمون لکھ کر جاہت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک بائد پایہ افسائہ نگار اور صاحب بصیرت مصنف تھے بلکہ ایک مضمون لکھ کر جاہت کر دیا کہ وہ نہ صرف ایک بائد پایہ افسائہ تھیق نہیں ' تحقیق تھیں ' تحقیق قا ۔



## واله بات

ا-طاہرمسعود" یہ صورت کر کھ خواہوں کے " (اعروع ز) ملت تخلق اوب اکرائی ۱۹۸۵ء پالااللہ یکن سخد اس

۲- محمد علی صدیقی علی حیدر ملک "منظرعالم سپش اور شنزاد منظر" فلام عباس سے ایک پیش انٹرایج " ( فیر مطبوعہ )

الله طاہر مسعود " يه صورت كر كو خواول كے " (النربوز) كمته تخليق اوب كرائى ' ١٩٨٥ بهلا الله يقن الله على الله الله يقن الله على صديق على حدود كلك المعربالم تبث اور شنراد منظر علام عباس سے ايك بيش النروبو (فير مطبوعه)

ининини вининининины Гаринини

ا۔ شنراد منظر ' غلام عماس سے ایک انٹرویو ' مطبوعہ ماہنامہ '' ادب لطیف '' لاہور ۱۲۔ محمد علی صدیقی ' علی حیدر ملک ' منظرعالم تیش ' شنراد منظر'' غلام عباس سے ایک پیش انٹرویو (غیر مطبوعہ )

المار شنراد منظر علام عماس سے أيك النروع المطبوع " اوب لطيف " لا بور

١٦- طابر مسعود " يه صورت كر يجه خوابول كا" كتيد تخليل ادب "كراجي ١٩٨٥م يهلا المديش علام المديش



## ضمیر غلام عباس سے پینل انٹرویو

فمنزاد منظر

عاس صاحب - آپ نے انسانہ نگاری کب شروع کی؟

غلام عياس

مجھے میں معنوں میں اوب میں ۱۹۲۵ء میں بچانا گیا۔ میراافسانہ "جاد طن "۱۹۲۵ میں "ہزار واستان میں شائع ہوا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جھے افسانہ کلیعتے ہوئے ۵۵ سال ہو بچکے ہیں۔ میں نے جب بہلا افسانہ کلیما اس وقت میری عمر پندرہ سولہ سال تقی۔ یہ دراصل طالب طائی کے ایک افسانہ "لانگ آگزا کیل "کا ترجمہ تھا۔ اس دور میں میری کیا vocabulary (فرخیرہ الفائر) رہی ہوگ ۔ میں نے بہت مشکل ہے 'ترجمہ تھا۔ اس دور میں میری کیا ترجمہ کیا تھا۔ مجھے یاد ہے '" ہزار واستان " نے اس افسانے پر ایک تعریفی نوٹ لکھا تھا۔ جس میں میری ذبان کی سادگی کی تعریف کی گئی تھی۔ جس پر جھے ہمی آئی۔ میں نے دراصل بوٹ کھانا شروع کیا تھا۔ جنوری ۱۹۲۵ء میں۔ ہزار داستان میں میرا بہلا افسانہ شائع ہوا۔ سید انور =

یج بات مید ہے کہ انسانہ نگار کو عالم فاصل نہیں ہونا جاہئے ' ( تنقید ) vocabulary بہت چھوٹی ہوتی جائے جیساکہ عباس صاحب نے کماہے ۔ وہ بہت آسان زبان میں لکھتے ہیں۔ وہ کوئی مشکل یا بھاری لفظ یا ترکیب استعمال نہیں کرتے ۔

محرعلى صديق

جیاکہ گوری نے کماہے۔ یونیورٹی تو دراصل گلیاں 'بازار اور عام انسانی زندگی ہوتی ہے 'اس میں آدی ' لی ایج وی کرلے۔

شنزاد منظر

آپ نے جس دور میں لکھنا شردع کیا۔ اس دفت اردو انسانے نے کوئی ظامی ترقی نمیں کی تھی۔ غلام عباس

الدے زائے میں مشہور لکھنے والوں میں سجاد حدر لدرم 'نیاز لتے پوری منٹی پریم چنداور وابیروناتھ لیکور تنے ۔ نیاز لتے پوری سے ہم بوے مرحوب تنے ۔ یہ تمن چار آدی بوے ٹاپ پر تنے ۔ محد علی صدیقی میہ پریم چند کا دہ دور ہے 'جب وہ اردو میں بی لکھتے تھے اور ہندی کی طرف نہیں آئے تھے۔ غلام عیاس

وو بست اجھے آوی منتے۔ میں کیا بتاؤل کہ اس دنت اردویں سمپری کی کیا مالت تھی۔ان (پریم چند) كوكمابول كي اشاعت كے لئے پلشر نہيں ملا تھااور وہ اپني كمابيں خود شائع كرتے ہے۔ انہوں نے اپنا تاول " ہازار حسن " پہلے اردو میں لکھا " لیکن اسے ہندی میں پہلے " سیواسدن " کے نام سے شائع کیا۔ مجر" بازار حسن اقباز على آج نے چھاپا اور بہت كم معادف، ويا "يعنى بهاس سائھ روپ اس زمانے بيس بهاس ساٹھ اور زیادہ سے زیادہ ای سوروپے معادمہ ملاقا۔ ہم سب ان جاروں سے بہت متاثر تھے۔ علی عمیاس حمینی ، مثنی پریم چند کی تقلید کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو نیاز فتح پوری کے اندازیں لکھتے تھے جیسے ل 'احمد اکبر آبادی وفیرہ - ان سب پر جوسب سے بھاری سے 'وہ ٹیگور سے ۔ اس زمانے میں ٹیگور ہمارے وہوں میں چھائے ہوئے تھے۔ ٹیگور اس دور میں بہت اچھے لگتے تھے "کیونکہ ان کی تحریروں میں تھوڑی می روحانیت شال موتی تھی۔ جھے یاد ہے میں سب سے پہلے نیگور ہی سے متاثر مواادر میں نے ان سے متاثر مو کردو انسائے لکھے ایک افسانے کا نام تھا" محبت کادیپ "اور دو سرے کا" مجسمہ "ان افساتوں کا بست ہی شاعواند انداز تقاب ید دونوں افسانے امتیاز علی باج اور محمد دین آثیر کے جریدے "کارواں" کے دوالگ الگ شاروں میں شاکع موے ۔ لیکن میں پھر بہت جلد اس سے بعا گا۔ اس کے بعد ہمارے مطالع میں مدی افسانے کی امریش شروع موئی۔ ہم نے چینوف اور گورکی کو پڑھا' بھر خیال مواکد انسانے تو یہ ہیں!چنانچہ آپ کوید من کر تعجب مو گاکہ میں نے ان سے متاثر ہو کر افسانے لکھے ۔ میرے پاس لوگول کے بدے تعریفی خطوط آئے۔ان میں ابندر ناتھ اٹک کے خطوط بھی شامل تھے۔ میرا پرما افسانہ "جے اچھا افسانہ کمنا جاہے" آندی "تحا۔ ۱۹۴۷ء من ميرا وحلي من قيام تحا-وبان مجه بنت الجهاماحول ملا- وبان من في " أندى" كربارك من سب كه مشابدہ کیا۔ میں نے اس انسانے میں ١٩٣٤ء کالی منظر بیش کیا ہے " لیکن سے انسانہ ١٩٣٧ء میں لکھا کیا تھا۔ شنراد منظر

آپ نے سبط حسن کی ادارت میں شرکع ہونے والے ہفتہ ردزہ" کیل و نمار" لاہور میں اس بارے میں ایک مضمون بھی لکھا ہے ۔ غلام عماس

جی ہاں "اس کا عنوان تھا" آندی کاپی منظر جس میں سفیہ بتایا تھا کہ یہ افسانہ کی طرح لکھا کیا تھا۔ مست سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ترجمہ ہے یا میں نے کمیں سے چرایا ہے "کین بیر افسانہ میرے ذاتی مشاہدے کا بتیجہ ہے۔ وحلی میں اس وقت جاوڑی خال کی جاری تھی۔ مصمت فروش عورتوں کو تبادل جگہ دی گئی تھی۔ وہ شہر سے باہر دو میل کے فاصلے پر تھی۔ میں نے یہ کیاکہ اپنے افسانے میں اس فاصلے کو جھے سات میل کر دیا۔ میں منٹوروڈ (نئ دھلی) میں رہنا تھا اور میرا دفتر تیو ملی پورروڈ (پرائی دلی) میں تھا۔ میں روز ٹائے پر آتے جاتے ہوئے دیکھا کہ مہمی مکان کی بنیادر کھی جارہی تھی یا کسی روز دیکھا کہ اس کے ستون تھیر بور ہے ہیں یہ پھر دیکھا کہ نصف مکان بن چکا ہے۔ اس طرح ہوتے ہوتے افسانہ بن کیا۔

محرعلى صديقي

صاحب سے اس لحاظ سے جیب و فریب انسانہ ہواکہ ترتی پند تحریک کے عین دور شاب میں لکھا گیا۔ آپ شکور سجاد حیدر لیدرم 'نیاز اور رہم چند سے متاثر ہوئے اور پھر آپ کو ۱۹۳۰ء کا عشرا ملا۔ تواس میں آپ میں میلنس (نوازن ) اور ویکورم (سلقہ) پیدا ہوا ......

غلام عباس

یں نے اپنی کمیاں بہت جلد پوری کردیں۔ میرا بیک گراؤنڈ ابتداء ہے ہی بہت اچھاتھا۔ آٹھ دس

یرس کی عمرے میں نے اردو پڑھنا شردع کیا۔ رتن ناتھ سرشار 'مولاناحسن نظائی 'راشد الخیری اور مرزارسوا۔
ان مصنفوں کی میں نے ایک دو نہیں ' بلکہ تمام تصانیف پڑھ ڈالیں۔ جھے بقناموقع ملنا' میں ان مصنفین کو

پڑھتا۔ انسان اگر یہ سب کچھ پڑھے تواردو آپ ہی آپ آجاتی ہے۔ مزید کچھ سیمنے کی ضرورت نہیں رہتی

میں شررے خاص طور پر متاثر ہوا' اس کی وجہ ہے جھے اچھی خاصی اردو لکھنی آئی۔ اس کے بعد جس

نے اپنے لئے تواعد بنائے کہ اردو کیسی ہوئی چاہئے۔ اس ہے جھے کائی فائدہ ہوا۔ خود تقیدی کی وجہ میں

نے بہت کچھ سیکھا مشلا "میں دو صفات بھی ایک ساتھ استعال نہیں کرتا۔ میں لے عشق و محبت بھی

نیس لکھا۔ یا تو عشق لکھایا محبت بھ رنے وغم میں ایک ساتھ استعال نہی قشول ساہ' یا تو رنے ہے یا غم ہے۔

پیلے ادب میں اچھا خاصہ محاوروں کا استعال ہو تا تھا' میں نے اس ہے بھی اپنادامی بچایا۔ میں نے اپنی زبان

بہتے ادب میں اچھا خاصہ محاوروں کا استعال ہو تا تھا' میں نے اس ہے بھی اپنادامی بچایا۔ میں نے اپنی زبان

على حير رحفت

آپ نے اردو کاذکر کیا ہے "کین کیا آپ نے ہندی ہی باقاعدہ سیمی ہے؟ بعض افسانوں میں آپ فی اس کے خالص ہندی ڈبان استعمال کی ہے -

غلام عباس

ب استان میں دیا ہے ۔ وجہ سے تھی کہ میں جن دنوں آل انڈیاریڈیو میں لیا عمیا اس

نائے میں اردواور ہندی کا عائنا ضروری تھا۔ دونوں زبانیں چلتی تھیں۔ جھے ایک ایسے پر ہے " آواز "کا افیہ بھر بنا دیا گیا 'جس کا لفسف حصہ اردو میں اور نفسف ہندی میں شائع ہو یا تھا۔ جے ہندی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی 'اسے بھی مختلی 'اسے خواہ تخواہ اردو کا حصہ چنج جا آتھا۔ اس بارے میں میری تجویز تھی کہ رسالے کے دوالیہ یشن شائع کرنا چاہیں۔ حکام نے میری اس تجویز سے کہا گہ تم تی ہندی رسالے کا نام رکھ او 'چنانچہ میں چاہیں۔ حکام نے میری اس تجویز سے القاق کیا اور جھ سے کہا گہ تم تی ہندی رسالے کا نام رکھ او 'چنانچہ میں کے ہندی پرچہ کا نام "مارنگ " رکھا" سارنگ " مجیب و غریب لفظ ہے 'جس کے سترہ یا اتھارہ مختلف معنی کے ہندی پرچہ کا نام "مارنگ " رکھا" سارنگ " مجیب و غریب لفظ ہے 'جس کے سترہ یا اتھارہ مختلف معنی کلاس تی 'اس میں تجار سرور نیاں کرے " چنانچہ جو پہلی کا سخان ضرور پاس کرے " چنانچہ جو پہلی کلاس تی 'اس میں تجار سرور نیاں مندی ہے کہ ہندی کے مارٹری سے دوئی اور لوگ شامل ہوئے۔ ہم سب چھ میندی سکے بندی سے کہندی سے کہندی سے خص مندی سے میں خاص میں دو بھی میں ہندی کا ایک مماوریا لیہ تھا 'جس کا میں دوسان تک طالب علم تھا۔ جس کی دجہ سے جھے ہندی کلونی میں بندی کا آگئی حماوریا لیہ تھا 'جس کا میں دوسان تک طالب علم تھا۔ جس کی دجہ سے جھے ہندی کلونی میں ہندی کا آگئی حماوریا لیہ تھا 'جس کا میں دوسان تک طالب علم تھا۔ جس کی دجہ سے جھے ہندی کلونی میں ہندی کا آگئی حماوریا لیہ تھا 'جس کا میں دوسان تک طالب علم تھا۔ جس کی دجہ سے جھے ہندی کا در کی تھوڑ د سے ۔ گلی سے جندی سے 'گلی تھی کہندر ملک

اردو میں آپ کی جو کمانیاں چھی ہیں 'ان میں بھی ہندی کے الفاظ کثرت سے استعال ہوئے ہیں ' جسیر آپ کے افسانے '' لیک '' میں اس کا آخری حصہ بالکل مندی میں ہے۔ غلام عباس

> اس میں دراصل طنز تھا۔ علی حید ر ملک

جی ہاں 'یہ تو درست ہے۔ میں الفاظ اور وو کو لجری (ذخیرہ الفاظ) کے مشمن میں کمہ رہاہوں۔ آپ نے متدو میتھالوتی کے بس منظر میں " او آر " کے عنوان سے جو افسانہ تکھاہے ' اس میں بھی ہندی کے الفاظ آئے ہیں۔ جس کی ضرورت تتی ۔ علام عیاس

ابندامی اردومیں جانے ادیب لکھتے تھے ' دہ ہندی بھی جائے تھے۔ آغادشر بڑی اچھی ہندی جانے تھے ۔ان کے ڈرامے دیکھتے ' اتنی اچھی ہندی لکھی ہوتی تھی کہ پذت بھی حیران رہ جاتے تھے کہ یہ کس طرح المعی من ۔ ڈراموں کے نام مجی ان کے خالص بندی میں ہوتے تنے ۔ شمراد منظر

آپ نے کما تھا کہ ابتدا میں جب آپ پر ٹیگور کا اثر تھا' تو آپ ای دوران روی افسانے سے پہتاڑ ہوئے۔

#### غلام عباس

وراصل بات ہے کہ بعد میں انداز فکری بدل گیا۔ میں نے تو کی ایک مصنف کی نقل کی اور نہ کی ایک ہے متاثر ہوا۔ میں اجھے اوب کا مجموعی از قبول کیا۔ میرے جو چند بہت بی پندیدہ ادیب ہیں 'ان میں نے وی 'ایج 'لار نس شامل ہے۔ میں لار نس کا برا قائل ہوں۔ میں مجمتا ہوں کہ اس کے افسانے 'اس کے ناولوں سے بدر جہا بمتر ہیں اور ان کی بڑی دفعت ہے۔ ان کے جو ناول ہیں 'وہ مجھے بہت بور کرتے ہیں۔ پہت میں کیوں ؟ لیکن ان کے افسانے بہت عرہ ہوتے ہیں 'مشلا "ان کا ایک افسانہ "دو مین ہُ " پڑھیے۔ اس کا موضوع صرف ہے ہے کہ ایک عورت کو ریڈ انڈین جلا ویتے ہیں۔ وہ بڑے مزے مزے کے ساتھ اسے قبول کرتی موضوع صرف ہے ہے کہ ایک عورت کو ریڈ انڈین جلا ویتے ہیں۔ وہ بڑے مزے مزے کے ساتھ اسے قبول کرتی ہوا متاثر کیا۔ میں تعاون کرتی ہے کہ ایک افسانہ نگار سے متاثر تمیں ہوا۔ چیؤف جمورگی موپاسال اور تر تحیدیف۔ سے چار برا متاثر کیا۔ میں کی ایک افسانہ نگار سے متاثر تمیں ہوا۔ چیؤف جمورگی موپاسال اور تر تحیدیف۔ سے چار برا متاثر کیا۔ میں کی ایک افسانہ نگار سے متاثر تمیں ہوا۔ چیؤف جمورگی موپاسال اور تر تحیدیف۔ سے چار ایس اور بی کا میں باول داوہ ہول۔

شنزاد منظر

آپ کے بعض افسانے پڑھ کراہیا محسوس ہو آ ہے ' جسے ہم اردو میں چیزف کے انداذ کے انداذ کے افسانے پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحح ہے کہ آپ کے افسانے ہو بہو چیزف بیسے نہیں ہوتے 'لیکن پڑھنے سے افسانے پڑھ رہے ہیں۔ یہ صحح ہے کہ آپ کے افسانے ہو بہو چیزف بیسے نہیں ہوتے 'لیکن پڑھنے سے الیا محسوس ہو آ ہے۔

#### غلام عباس

یات دراصل ہے ہے کہ غالب کو لیجئے۔ غالب نے پڑھنے کی عد تک سمی فاری شاعر کو نہیں ہجو ڈا۔
غالب نے نظیری 'عنی اور حافظ کو بہت پڑھا'لیکن سمی کے انداز میں شعر نہیں کما۔ غالب نے اردو میں جن
غالب نے نظیری 'عنی اور حافظ کو بہت پڑھا'لیکن سمی کے انداز میں شعر نہیں کما۔ غالب نے اردو میں انہوں شعرا کے دواوین کا مطالعہ کیا'ان میں میراور ناسخ شائل ہیں۔ وہ آتش ہے بھی بہت متاثر ہے لیکن انہوں نے اپناانداز مختلف رکھا۔ جمال تک دو مروں سے متاثر ہونے کا سوال ہے سارائل ملاکر ذہن پر ایسااسپیکٹ (
اثر ) ہو آ ہے کہ مصنف کی انفرادیت کو جلا کمتی ہے۔

فتنزاد منظر

### آپ نے نادل کی جانب مجھی توجہ شیں کی ؟ غلام عماس

میرا خیال تھاکہ یماں آنے کے بعد جھے رہنے کے لئے مکان کے گا۔ میرے دوست اور احب بہت خوش میرا خیال تھاکہ یماں آنے کہ بعد رہنے کہ انجینہ اور دو سرے لوگوں نے کہا کہوں اسے ہول کے ۔ میں لوگوں نے کہا کہوں اسے ہول کے جم ایسے بیاری صاحب 'چف انجینہ اور دو سرے لوگوں نے کہا کہ ہوئے تھے تھے تھے تھے تھا کہ ہوگئے تھے ہوائے گئے تھے کہاں گا میں نے کہا۔ میری جگہ جو ایڈیٹر ہا اسے سکان دکان طاہوگا؟ کہنے گئے 'وہ تو اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہے۔ وہاں میں تیسری منزل پر دہتا تھا۔ نے ٹرامی مائی روپ علی خوال اور کہا تھا ہوگا؟ کہنے گئے 'وہ تو اپنے تک پکانے کی اجازت نہیں ویتے تھے 'چنائی روز پجاس ساٹھ روپ ملتی تھیں۔ ہو تا ہو تھا وہ کرائے میں صرف ہو جاتے تھے۔ میں لندن سے جو تھو ڈی بہت ہو جی بہا کہ لایا تھا 'وہ سب خرج ہو گئی۔ 'جنا پر بیان ہوا۔ اس زمانے میں بی۔ ای۔ یہ۔ ایک سوسانہ اللہ بی تی بی تھی۔ کسی نے جھا خرج ہو گئی۔ میں بیار پر بیان ہوا۔ اس زمانے میں بی۔ ای۔ یہ۔ ایک سوسانہ اللہ بی تا وہ خواست واضل می دو خواست واضل میں کہ دو خواست واضل میں دو خواست واست واضل میں دو خواست واضل میں د

کردواور تکھو کہ میں ڈیپو بیشن میں ملک سے باہر کیا ہوا تھا 'اس لئے جمعے زمین الاٹ کی جائے ۔ غرض یہ کہ جناب بڑی مشکلوں سے جمعے چھ سوگر کا ایک قطعہ اراضی مل گیا۔ پھیے پاس نہیں تھے ۔ جننے پسے لائے تھے ' وہ تحا کف اور دیگر مدول میں خرچ ہو گئے ۔ پھر بھی میں نے زمین کی ۱۸ سور دیے کی قسط اداکر دی ادر در تین سو دو پسے نے گئے ۔ زمین بھی لے کی اور سوسائٹی کا مجر بھی بن کیا۔ پھر کسی نے کہا کہ حکومت اندارہ ماہ کی تنواہ کے برابر قرضے دیت سے 'چنانچہ میں نے قرض لے کرفورا" مکان کی تغییر شروع کر دی اس سے کہ رہنے کے برابر قرضے دیت ہے 'چنانچہ میں تھی ۔

اس ذانے میں یمال سربنس کا ایک میں ہوا کر تا توا۔ دہاں صرف چار اہ کے لئے تیام کی اجازت لی الکی ہوں اس کے بعد کرہ خالی کہ بارہ کی کا خالی اس خیر میں قرض ملا اور میں نے مکان بنا ڈالا ایکن ساتھ می ساتھ تمام بیے ختم ہوگے۔ میں نے سوائے بچوں کے بین ہر چڑج ڈالل ۔ اس وقت عزیز احمد "ماہ تو" کے گران الله یشر تھے۔ میرے دوست تھے۔ میں نے کورک ماک الله عربین کماک ضرورت مند ہوں ۔ انہوں نے قود کماکہ تم کندن ہے والی آگے ہو ایمن "اہ تو" کا گران ہوں" تم اس کے لئے کمانیاں تکھو۔ میں نے کما اس کا کہ کمانیاں تکھوں ۔ انہوں نے کما۔ ہر مینے ایک کمانی تکھوں اس زمانے میں مصنفوں کو بچیس تمیں روپے معاوف دیا کرتے تھے ۔ انہوں نے کماکہ میں حبیس ہر کمانی کا وارہ نے میں خوالی ہو اور کہ کمانیاں تکھا تو بست مشکل ہے ۔ کوئی ایسا شروع کیا جائے جو بارہ مینے جائر ہے ۔ توصاحب "کوندنی والا تکمہ "بول وجود میں آیا۔ جو روپ ہا تا تھا سلہ شروع کیا جائے جو بارہ مینے جائر ہے ۔ توصاحب "کوندنی والا تکمہ "بول وجود میں آیا۔ جو روپ ہا تا تھا ہیں میں نے میں گا دیتا تھا ۔ اس زمانے میں مکان بینا ناہمت آمان تھا ۔ ساڑھے تیں سوروپ فی ٹن لوہا ہما تھا۔ بور ویہ بور بور بور میں میں میں خور کہ کہ تور کہ کہ خور کہ دھاؤی دو روپ ہومہ اور مستری کی مزدور کی تین وروپ ہومہ تھی ۔

میں نے ناول کا خاکہ سازین میں بنالیاتھاکہ اس طرح یہ چلے گا۔ بس یوں چلنا رہا۔ بعض وقعہ مجھے یہ مجھے یہ میں رہتا تھاکہ میں نے جس عورت کا ذکر کیا ہے وہ خاکستری برقعہ بنے ہوئے تھی یا سیاہ برقعہ و بناک میں مرف ایک خاکہ تھا وہ ناول کائی چند کیا گیا الیکن جھے پند نہیں آیا۔ ای وجہ سے میں نے اسے نہیں مجھوایا ۔ میں نے اسے دیا اور اس کا نام بدل دیا ۔

شنزاد منظر

كيانام ركما تفاس كا؟ .

غلام عباس

بمت قانفول مانام رکھا۔ آپ کو بوی ہنی آئے گی۔ پہلے تو ناشر نے یہ کیاکہ میرامقابلہ بریم چدے
کیا 'بلکہ مجھے پریم چند سے برتر ظاہر کیا۔ ایک طرح سے ناشر نے مجھے براکیا۔ نام سنیے گاتو آپ خوداندازہ
کرلیں سے ۔ ناشر نے اس کا نام رکھا" محبت روتی ہے۔ "
شنزاو منظر
یہ کب شائع ہوا؟
غلام عباس

جناب میں نے جب ۱۹۵۳ء میں پارم بین قسط کمل کی تو ۱۹۵۳ء یی میں یہ کتاب ہمی شائع ہوگئ۔
لطف میہ کہ ناشر نے اسے "کو تدنی والا تکمیہ" کے نام سے معنوں کیا۔ اس میں میری کمی چوڑی تعریفیں شائع
کیس - میہ ناول کمی طرح حمید کاشمیری کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے کما صاحب میہ تو براا چھا ناول ہے ۔ ہم
اسے ٹیلی ویژن کا ڈرامہ بنائیں گے ' چنانچہ انہوں نے اسے ٹیلی ویژن نے کاروب دے ویا اور وہ کرا جی سے بی
"کوندٹی والا تکمیہ" کے نام سے کاسٹ ہوا اور بہت کامیاب ہوا۔ یہ ڈرا امیری اجازت سے چیش کیا گیا اور جھے
اس کا معاوضہ بھی ملا۔

شنراو مظر ، محمل آپ اے اون نیس کے ؟ غلام عباس

میراارادہ ہے کہ میں اے کسی نہ کسی طرح سنوار نے کی کوشش کروں گا'از سرنو تکھوں گاادراس میں جو فامیاں رہ گئی ہیں 'انہیں دور کروں گا۔ لکتے کے دوران میں جھے معلوم ہوا کہ میراجو موضوع ہے وہ بہت خطرناک ہے اور اہ نو سرکاری پرچہ ہے ' جھے بہت رکھ رکھاؤ کے ساتھ لکھنا پڑے گا۔ اس میں کسی قتم کی تنیزی نہیں ہوئی چاہئے 'جس کی وجہ سے میں بچھ کری نہ سکا' مالانکہ وہ بجیب و غریب کمائی تتی ۔وہ یہ کہ ایک بازاری عورت جس پر بو ڈھا؛ طاری ہے لیکن پورے طور پر بو ڈھی بھی نہیں تیس ہوئی ہے اس کی کوئی اولاد ایک بازاری عورت جس پر بو ڈھا؛ طاری ہے لیکن پورے طور پر بو ڈھی بھی نہیں تہ اس کی کوئی اولاد شیس ہے ۔وہ کسی لڑک کو بٹی بناتا جاہتی ہے اگھ اینے کاروباد کو آگے بڑھائے اور بٹوائی کاایک ہے وقوف شاعر اس کے عاشوں میں سے ہے ۔وہ اس سے کسی رہتی ہے تو جھے کب اپنے گاؤں لے چلے گااور لاکی کب لے کر دیے گاہ یہ بارا قصہ چلار ہتا ہے ۔ کمائی کائی کر اگر م ہے ' لیکن اس میں کئی قامیاں در مخی ہیں اس لیے کہ میں جن پہلوؤں پر زور دریا جاہتا تھا'جو کش کمش دکھانا جاہتا تھا'وہ میں نہیں دکھاں اس میں اول کی قد میں جن پہلوؤں پر زور دریا جاہتا تھا'جو کش کمش دکھانا جاہتا تھا'وہ میں نہیں دکھاں اس میں کا اور اس میں کا وہ میں نہیں دی کو اس میں کو میں اس کے کہ میں جن پہلوؤں پر زور دریا جاہتا تھا'جو کش کمش دکھانا جاہتا تھا'وہ میں نہیں دکھاں جاسل میں بھی اس کے کہ میں اس کے میں جن پہلوؤں پر زور دریا جاہتا تھا'جو کش کمش دکھانا جاہتا تھا'وہ میں نہیں دکھا کا اس میں خوال کی قبلا

ایک رات میں لکھا کر یا تھا۔ آخری رات کو ' جب یکھے قسط پیش کرنی ہوتی تھی۔اس کی بعد بجھے بہت ہے لوگوں نے کما کہ ہمیں قسط رار نادل لکھ دو ' میں نے کما ' نہیں ہمائی ' وہ تو ایک مجبوری تھی۔ " شنزاد منظر

کیا اس نادل کو از سر نو لکھا جاسکتا ہے؟ غلام عماس

اگر میں اس سائے کو قائم رکھوں۔ جمال جمال کمیاں تھیں 'جن باتوں کو میں نے انظرانداز کیا ہے' اسے شامل کردوں تو ٹاول اچھا خاصا ہوجا تا ہے۔ پڑھنے والا اسے بہت دلچے پائے گا۔

شنراد منظر

میرا خیال سے اور شاید میرے تمام احباب کا بھی بی خیال ہے کہ اردو میں ایجھے ناول بہت کم لکھے مجئے ہیں۔ اگر آپ اس میں ترمیم و اضافہ کرکے اسے از سرتو لکھیں تو .... " نادہ ہے اور

غلام عياس

اس کے بجائے وو تین نئ کمانیاں کیوں نہ الصول؟

شنراد منظر

کمانی تو آپ کا میدان ہے ۔ کمانی تو آپ کھیں گے ہی ' لیکن اردو میں ناول کا شعبہ.... فلام عماس

تارل پر میرانام لکھاگیا ہے 'اس ہے تو ہیں نیج ہی نہیں سکتا۔ میں اے ٹھیک کردوں گا۔ کی دفعہ میں نے کوشش بھی کی ہے۔ میں نے سوچا ہے 'کن کن حصول کو بردھانا ہے۔ اس میں برے اجھے اجھے کردار ہیں۔ "کوندنی والا تکبیہ "میں طرح طرح کے لوگ شامل ہیں۔ ایک سائیں ہے اس کا بھی ایک کردار ہے۔ ہیں۔ ذہن میں ناول کا جو خیال تھا وہ تو جمز نہ سکا' لیکن میں اسے جس طرح لکھنا جاہتا تھا 'اللہ نہ سکا۔ شہزاو منظر

ایک سال کے بعد آپ کا مکان بن کیا؟

غلام عباس

آیک سال کیا بلک جار ماہ میں بن مجا۔ حفیظ ہوشیار ہوری اور ان کے ایک اور سائقی تنے انہیں جار ماہ بعد ہنس huts سے نکالنے کی بوری کوشش کی گئی ۔ ان پر مہائی سے کی گئی کر انہیں وہاں سے نکال کر عارضی طور پر ایک ہوشل میں رکھا کیا۔ ایک اور صاحب تنے جن کانام بھول رہا ہوں انہیں و مسکندے کر نکال دیا گیا ' چٹانچہ میں نے ڈر کے مارے جلدی جاری کرکے جار مینے میں مکان کی چھت ڈال دی اور ناممل مکان بی میں شعنل ہوگیا۔

على حيدر ملك

آپ نے ایمی سیسرے والوں کاذکر کیا تھا ' رہم چند اور یلدرم وغیرہ آپ نے ساتھ جو لوگ اجمرے وہ کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ہیں؟

غلام عباس

بيدى اور كرش چندر

قلام عباس

میں نے آپ کو بتایا ناکہ میں ۱۹۲۳ء سے لکھ رہا ہوں اور انہوں نے ۱۹۳۰ء سے لکھٹا شروع کیا۔ محمد علی صدیقی

"انگارے " ۲۹ یا ۲۰ ، ۶ بس جمعیا تھا۔ بس میہ بھے لیس کہ احمد علی آپ کے ساتھ کے لکھنے والے ہیں غلام عیاس

میری اوران کی کافی دوستی تھی۔ میں نے وہ محلّہ بھی دیکھا تھا 'جس پر انہوں نے اپناافساند" ہماری گلی" لکھا۔ بہت اچھا انسانہ تھا۔

محدعلى مديق

ملدرم برترگ رائٹرز (مصنفین) کے اثر ات سے 'ان کے اثر سے نکل کر آپ کا چیخوف کی طرف آنا'روما فی نضا ہے رابیلزم کی طرف آنا تھا۔

غلام عباس

لدرم اور مجھ پر ترکی ادب کا ہمرا اثر تھا۔ ان کی کتاب " میں الستان " عجیب و غریب کتاب تھی۔ یہ کاظ
انشا اور بہ لحاظ پائ ۔ میں نے چہ مینے میں ترکی زبان سیکھ کی تھی ۔ مجھے ترکی زبان سیکھنے کا بواشوق تھا۔ ریم
انشا اور بہ لحاظ پائ ۔ انگریزی بہت بری ڈکشنری تھی ۔ اے میں نے لندن سے مشکوایا ۔ اس زمانے میں یہ بہت
مشکلی تھی "کیکن میراول ترکی ہے اس لئے کھٹا ہوگیا کہ ترکوں نے اپنا اسکریٹ (رسم الخط) برل ویا ۔ میں نے
کما لعنت بھیجو ۔ اس دوران میں نے تھوڑی بہت ترکی سیکھ کی تھی ۔ میں نے جب اور پیش ترکی ادب کا
مطالحہ کمیا تو معلوم ہوا کہ " خیالتان " میں ترکی ادب کا آنا کمال نہیں تھا۔ خود سجاد حدور بلدرم کی اپنی انشا ایس
مطالحہ کمیا تو معلوم ہوا کہ " خیالتان " میں ترکی ادب کا آنا کمال نہیں تھا۔ خود سجاد حدور بلدرم کی اپنی انشا ایس
مطالحہ کمی تر جمانی تو کر تے تھے "لیکن اس میں ان کا اپنا مجاد شامی ہو تا تھا۔ اس میں ان کا اپنا مجاز شامل

ہوتا تھا۔ وہ ترجہ میں اپنی طرف ہے بہت کی برحادیۃ ہے۔ ان کا پروزائے ائینڈرؤ کا ہوتا تھاکہ میں جہت میں پڑجا تھا کیوں کہ ترکی میں اس کا نام و نشان تک نہ تھا معمول می کمانی کو دہ اپ الفاظ اور تقروں کی برخت میں پڑجا تھا کیوں کہ ترکی میں اس کا نام و نشان تک نہ تھا معمول میں کمانی کو دہ اپنا الفاظ اور تقروں کی برخت بھی بند ہے۔ تھے۔ ترکی زبان و اوب کے مطاعہ ہے جمعے معلوم ہوا کہ ترکی میں تو پہر بھی نہیں ہے۔ بس سے بلدرم کا اپنا کمال تھا۔ وکلی کولن کا ایک مضمون ہے " ریسکیوی فروم الی فرینڈز (جمعے میرے دوستوں ہے بچاؤ) انہوں نے اے ایے وئی فریب انداز میں اپنایا کہ وہ بالکل ان کی اپنی چزمطوم موٹ کی ۔ انہوں نے بعد میں بڑے فضول سم کے ناولوں کے ترجے کئے۔ مثلا "امانام" و نیرہ۔ بلدرم موٹ کی ۔ انہوں نے بعد میں بڑے فضول سم کے ناولوں کے ترجے کئے۔ مثلا "امانام" و نیرہ۔ بلدرم موٹ کی دائر کیا اور میں نے اس سے متاثر ہوکر ترکی ذبان سیمی ۔

شنزاد منظر

- پہلی بار معلوم ہواکہ آپ ترکی زبان سے بھی واقف ہیں -

غلام عیاس

میں نے نہ صرف ترکی زبان سیمی ' بلکہ ترک سے ترجے بھی کئے 'جو اخباروں میں چھے۔ شروع میں جے میں ایک شروع میں جی اور کا برا قائل تھا۔ نشی پریم چند نے بھی جھے کائی متاثر کیا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ان میں آرٹ کم ہو آ ہے اور اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آج کا زبانہ نہیں تھا۔ اس دور میں لوگ گرم خون کے ہوتے میں۔ وہ بے چارے جر تلث (محانی) تنے کا پرونیشنل را کٹر (پیشہ ور مصنف) تنے وہ ہیے کے لئے کلامتے تنے۔

محدعلى صديقي

اور پھر کا تحریس کے ساتھ ان کی وابطی بھی تھی۔

غلام عياس.

جی ہاں ہا گھریس کے ساتھ ان کی بہت محری وابنتگی ہوگئ تھی۔ بے چارے نے کا گریس سے وابنتگی ہوگئ تھی۔ بے چارے نے کا گریس سے وابنتگی ہوگئ تھی۔ بے باعث اپنی نوکری چھوڑ وی تھی۔ یں جب نوبرس تک بچوں کا رسالہ "پیول" نکا آرہا اس وقت لوگ وہاں جو سے اپنی شامائی تھی۔ شام احمد والوی علیل اگر حسن وغیرہ سے اچنی شامائی تھی۔ شام احمد والوی سے بھی وہیں ملاقات ہوئی تھی۔

محرعلى مديق -

یہ ان کی فوش قسمتی تھی کہ انہیں پارلیش سے بہت پہلے مدن کوپال جسیا رائٹر مل کیا۔

#### غلام عباس

يريم چند برے مزے كے آوى تے \_ ان كے سوائع نكاروں نے جن من ان كى بيوى اور بيا امرت رائے بھی شامل میں بری دلیب باتیں کمی میں ۔ برے دلیب لطفے سائے میں ۔ اس میں ان کے پینے پلانے کا بھی ذکر ہے ۔ وہ اپنی بیوی سے کماکرتے تھے۔ کیا ہوا جو میں نے تھوڑی می لیا ہے۔ بیوی نے سے سارے حالات لکھے میں۔ ایک اور اطیفہ یہ تھاکہ ان کی ایک اڑکی تھی۔ اس کی شادی کے لئے رشتے کی حماش ہوئی۔ بریم چند چاہتے تھے کہ جس طرح ان کی بٹی شکل وصورت کی احیمی ہے۔ ای طرح ان کاداباد بھی خوب صورت کے ۔ انھوں نے داماد کے بارے میں کما کہ اڑکا تو ٹھیک ہے 'لیکن اس کی شکل وصورت انچی نئیں ہے - اس پر پریم چند کی بیوی نے کماہمیں کیا اے بازار میں بٹھانا ہے! (قبقہ) پریم چند کے بارے میں ان کی بیری کی لکھی ہوئی کتاب ہت انچی ہے۔ پھر ریم چند پر "نہس" کا ایک نمبر بھی نگلا تھا۔ یہ پرچہ میرے پاس تھا۔ میں نے میں دیکھاکہ بریم چند کے دو تمن افسائے ایسے ہیں 'جن کاکو لُ جواب نہیں ہے۔ ان میں " پنچایت " ان کا ایک عجیب و غریب انسانہ ہے اور پھر ان کا افسانہ " کفن " کافی مشہور ہے ۔ على حيدر ملك

آپ کے خیال میں ان کا اور کون سا افسانہ بہتر ہے ؟

غلام عیاس

ان کی دو تمن کمانیاں مجھے بہت بہند ہیں۔ایک" بوڑھی کاکی" مجھے بہت بہند ہے۔ بوڑھی کاکی ہمارے مزاج کا ہے ۔ اُیک بڑھیا ہے جس کا دماغ سٹھیا گیا ہے ۔ گھرمیں ایک تقریب ہو رہی ہے ۔ یوریاں بن رہی ہیں۔ برهیا می به میری پیدا ہوری ہے - کہ مجھے جلدی سے کھانے کوئل جائے - لوگ کتے ہیں ما تاجی ذرا معسر جائے۔ آفریس ما آجی صرفیس کر سکی ہیں کہ ممان جائے اور انسیں کھانے کو ملے وہ ب مبرہو کران کے مِصِيِّكَ موت رون ورن فيان مان م م مجهد سيربت دروناك انسانه محسوس موا مندانور

ان كے انسانوں كا جيموم ہے " واردات " اس من بڑے بڑے اتھے اقتص افسانے شاق بیں۔ غلام عباس

أرب زائ ك ليست والول من كرش چندر في اب آب كو فراب كرديا -انمول في ايك خاص تحريك کے بارے اور است افروع کیا۔ "حسن اور حوال "ان کا بدا اجماافسانہ تھا۔ اے اتھوں نے بری موائی کے ساتھ لکھاتھا 'لیکن" ہم دحثی ہیں "اور ای شم کے پروپیکنڈے کی چیزوں نے انھیں نزاب کردیا۔ان ک مجی چند کمانیاں بہت اچھی ہیں ۔

شنراد منظر

عباس صاحب 'افسانہ کے بارے میں آپ کا ایک فاص نظریہ ہے۔ آپ عموا ساس کا ذکر کرتے رہتے ہیں غلام عباس

میں اس بارے میں ایک تماب لکھ رہا ہوں۔ روز مرہ کی بول چال میں اور بغیر مطلاحات اور تجزیات کے سیدھے سادے اغداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ افسانہ کیا ہو آ ہے ؟ افسانہ کس طرح لکھتے ہیں اور میں افسانہ کیے لکھتا ہوں۔ ؟

شنزاد منظر

آپ نے اس مضمون کا عنوان کیار کھاہے؟

غلام عیاس

اس کا عنوان ہے " ایک نو عمرافسانہ نگار کے نام " یہ خط کی صورت میں ہے "لیکن خاصہ طویل ہے۔ اس میں ، میں افسانے کے بارے میں اپنا نظریہ بیان کروں گا

محمرعلى صديقي

بت اچمی بات سائی آب نے ۔ اس کی بڑی ضرورت سمی -

غلام عياس

ہماری پر قسمتی ہے کہ افٹ فرے بارے میں بالکل کام نہیں کیا گیا۔ میں نے وقار عظیم کو افسانہ نولی ہے متعلق بہت ہی کابیں دیں لیکن انحوں نے کس سے فاکدہ نہیں اٹھایا۔ بجائے اس کے کہ اس سے فاکدہ اٹھاتے 'انحوں نے ''خوں انحوں نے چند عنوانات رکھ لئے۔ ان میں ایک عنوان تھا ' '' صادق الخیری ''اور ای قسم کے لوگ۔ بیس نے ان سے پوچھا کہ میں نے بو کتابیں ان میں ایک عنوان تھا ' '' صادق الخیری ''اور ای قسم کے لوگ۔ بیس نے ان سے پوچھا کہ میں نے بو کتابیں وی تھیں ان کاکیا بنا؟ انحوں نے تمام کابیں تو دائیس کردیں 'لیکن ان سے کوئی فاکدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے اس سے بھی فاکدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے انحص شان او فیلن کی کتاب دی۔ اس سے بھی انحوں نے کس سے بھی فاکدہ نہیں اٹھایا۔ میں نے انحص شان او فیلن کی کتاب دی۔ اس سے بھی انحوں نے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ جھے دو آدمیوں سے بہت بایو می ہوئی۔ ایک و قار عظیم اور دو سرے عبادت برطوی (ان کانام نہ لکھا جائے قوبمتر ہے) ان کوور

اصل بہت طویل تحریر کھی آتی ہے ۔ ان کی تحریر بڑی البی اور بلا مقصد اوتی ہے ۔ میری جو کتاب ہوگ اس میں ایک لفظ بھی فالتو نہیں ہوگا ۔ صرف زائر کٹ افسانے کے متعلق ہوگا ۔ میں بناؤں گاہورپ میں افسانہ فولی کی کیا دیثیت ہے ۔ کون کون کہنے والے ہیں ۔ کون بڑے ہیں ۔ کون چسوٹے ہیں ۔ اس کی ابتدا کب ہوئی ۔ سیح معنول میں نیاافسانہ کیا ہے ۔ اب تو خیر تجریدی افسانہ آگیا ہے الیان کلینے والے زیادہ اس مرف ور تیمن پر انے زمانے کہا ہے ۔ اب تو خیر تجریدی افسانہ آگیا ہے الیان کا فسانہ اس مشکل ہیں ۔ سیح معنول میں نیاافسانہ کیا ہے ۔ اب تو خیر تجریدی افسانہ اس مرف ور تیمن پر کئی افسانہ اس مشکل ہیز ہے کہ امریکہ نے پوری ایک صدی میں صرف وو آدی پیدا ہوئے ۔ بعد میں خیر کائی افسانہ نگار ہیدا ہوئے ۔ فو کنو و غیرہ اکی بوری ایک صدی میں ہوتھورن اور پو پیدا ہوئے ۔ ایک اور افسانہ نگار ہے اور ہمری ۔ اس نے بھی افسانہ نگار ہیں اس کا بایہ زیادہ بائد نہیں ہے مرف دو افسانہ نگار ہیں ۔ اس مری کوئی افسانہ نولیں نہیں ہے ۔ آسکر واکلڈ کو آپ کہ دیجے ' لیکن دہ بنیادی طور پر دکھے 'انگریزی اوب میں کوئی افسانہ نولیں نہیں ہے ۔ آسکر واکلڈ کو آپ کہ دیجے 'لیکن دہ بنیادی طور پر دکھے 'انگریزی اوب میں کوئی افسانہ نولیں نہیں ہے ۔ آسکر واکلڈ کو آپ کہ دیجے 'لیکن دہ بنیادی طور پر ذوامہ نگار تھا ۔

محمہ علی صدیق ڈی - ان کے - لارنس کو لے لیجئے -غلام عباس

سين يه بعد كى نسل ہے - ميں پورى انيسويں صدى كى بات كر دہا ہوں - روس ميں سب سے اچھا افسانہ ليد كن نے ليد كان شروع كيا - ذى ' انج ' لارنس سے كوئى اى سال پہلے - فرانسيى ميں پروس پر ميركى نے مب سے پہلے افسانہ لكھا ' ليكن يه ١٨٣٠ء كى بات ہے - لارنس تو اس كے سوسال بعد پيدا ہوا ۔ مبيد انور

امحریزی میں باول نے بہت ترقی کی ہے اور جاراس و کنزنے اس منمن میں بہت کام کیا ہے۔ غلام عمیاس

اول من موكا " ليكن افسائد من تمين -

مرعلى مدنق

شامی اور ڈراے میں اگریزی ادب نے کانی رق کی ہے۔ شاعری میں زیادہ جنہیں ظاہر ہوا ہے۔ غلام میاس

غول مس مجى كولى خاص بات نسيس مولى - باول يدے اختول سے كئے سے بيس - انحريزى دوب كى جو سب

ے بڑی بات ہو سکتی ہے وہ صرف اس کی شاعری ہے۔ اس کا کسی ذبان کی شاعری ہے مقابلہ تعین ہو سکتا۔

نشریں قرائس کا کوئی مقابلہ نیس۔ اس میں بڑے بوے استاد ہدا ہوئے۔ فاہیر کاجواب نہیں ہے اور بھی

لوگ ہیں۔ ہزاروں تشم کے نام ہیں۔ روس والوں نے یہ کیا کہ بہت تمو ڑے عرصے میں گلیسی آف را کنرز

پیدا کر دی۔ ایک دو چار نہیں پندرہ میں مف اول کے افسانہ نویس پیدا کئے۔ باتی یہ امریکن بے چارے

بڑے سپاٹ رہے۔ میں اپنی کتاب میں ان تمام باتوں کا ذکر کروں گا۔ دو سری بات یہ کہ میں نے افسانہ نوئی کے بارے میں کما تھا کہ یہ ایک ایسا فن ہے جس کے لئے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے۔

کے بارے میں کما تھا کہ یہ ایک ایسا فن ہے جس کے لئے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے کی ضرورت نہیں گئے ساتھا کہ

مرف یہ ہے کہ لکھنے والا لکھنا جاتا ہو 'جس کا مشاہرہ ہو 'وہ افسانہ لکھ سکتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ

افسانہ لکھنا انتا آسان ہے کہ جو طویل خط لکھ سکتا ہے۔

وہ افسانہ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر

کانے میں ' ہراسکول میں لور ہر یونےور ٹی میں ہزاروں کی تعداد میں افسانہ نویس پیدا ہوئے۔ یہ اس کے سل

کوئے میں ' ہراسکول میں لور ہر یونےور ٹی میں ہزاروں کی تعداد میں افسانہ نویس پیدا ہوئے۔ یہ اس کے سل

کوئے میں ' ہراسکول میں لور ہر یونےور ٹی میں ہزاروں کی تعداد میں افسانہ نویس پیدا ہوئے۔ یہ اس کے سل

کوئے میں ' جراسکول میں لور ہر یونےور ٹی میں ہزاروں کی تعداد میں افسانہ نویس پیدا ہوئے۔ یہ اس کے سل

محمرعلى صديقي

اور ٹریپ بھی وی تھا۔ افسانے کا سل ہونا۔ خود اپنی جگه ٹریپ تھا۔

على حيدر ملك

شاعری میں جو غزل کا طال ہے ۔ وہی نثر میں انسانے کا ہے ۔

محدعلى صديقي

عباس صاحب! من في سائيل كر يجد افسائي رجع تقد كوئى مشور نام نسي ب البته المخريزى نام به اس من ما حياس ما المن في المن في في من المن المن في المن ف

انگریزی ادب میں اگر کسی نے پھر کیا ہے اور چیوف سے ڈائرک متاثر ہولی ہے تودہ کیترین میکس فیلڈ ہے ۔ ۔ اس نے چیوف سے متاثر ہو کرانسائے تھے اور وہ بہت کامیاب دی۔ اس کا ہم باتی دہے گا۔ اس کے سوا کوئی قابل ذکر انگریز افسانہ لگار پیدا نہیں ہوا۔

ميدانور

يەلارلى كى يەدى خى تا؟

سنزاد منظر نہیں ' ڈکٹن مرے کی بیوی نغی ۔ غلام عباس

ایک دلیب بات یہ تناؤں؟ وُی الج ارنس اس کابرا ناف تھااور اس کابوا معنی ازا آتھا۔ ای بات پر ان ک آلی میں اوائی بھی ہوگی تھی۔ البزبتھ براؤ تک کابھی فنز جراؤ برا اراق ازا اکر آتھااور اس بات پر براؤ تک سے اس کی اوائی بھی ہوئی تھی۔ ہے اولی جنگ کمنا ج ہے ۔ اُلٹن مرے کا بھی ہی معالمہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان فرنج اور رشین استادوں کے مقابلے میں وہ بے جاری بچھ مجی نہیں تھی۔

# محمه على مىدىق

عباس صاحب " ترتی بند ادبی تحریک کے بارے میں جیساکہ آپ کا خیال ہے " خاص ملم کی ادعائیت ادر پر مبل صاحب " ترقی بند ادبی تحریک کے بردہ سکے پردہ سکے اور انھوں نے اے لیڑ کے بردہ کی اور انھوں نے اے اپنا کریڈٹ بنا لیا ....

#### غلام عباس

من آپ کو بتا آ ہوں۔ جس زانے میں ہم نے صحیح معنوں میں لکھنا شروع کیا اس وقت ہم لوگ متاثر موسے " انگارے " کے افسانوں سے اور ان کی جرات مندی ہے " لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان کے شخ تو وہاں ہے آتے ہیں۔ یہ لکھنا ہے اور یہ کرنا ہے اور اوب پردیگینڈہ کے موا کچھ شیں ہے۔ تو کمتا یہ ہے کہ اوب پردیگینڈہ نمیں ہے۔ تو کمتا یہ ہو کہ وہیں تو یہ فوب پردیگینڈہ نمیں کھنا شروع کر دیں تو یہ فالمص محانت ہوئی فین نہ ہوا۔

# محمه على صديق

مباس صاحب النين مردائم اليك بولينيكل درن ضرور او آب - اگر آپ كى رائم اي بوچيس كه آپ كس بارٹى كو ووث وي مي ايك بارثى ضرور ابحرے گی جي وہ ووث وي كار آپ كس بارٹى كو ووث وي كار ابحرے گی جي وہ ووث وي كار بيكن اور ابحرے گی جي وہ ووث وي كار بيكن اور ابحد كار در بيكن اور لر بيكن اور لر بيكر جو به وہ خاص هم كى باليكس كو است كر اب اس مسلك كار در بيكن اور ابت به و جانا اور بات ب - اس مسلك كار در بيكن اور اس مرح كر اب كرنا اور بات ب - آرث قادم ميں وسكس كرنا "آدث قادم ميں وسكس كرنا" آدث قادم ميں اور اس طرح كر برد بيكن و وہ من آجائے - و وہ ن اگر آر با ہوكہ آپ جانے كيا ہيں -

غلام عمياس

میں آج تک کمی لیبل کا قائل نمیں ہوا۔ دراصل ترقی پند جھے سے بوے مجبور ہیں۔ میری کمانی "
آئندی "کولیجیے یا" ادور کوٹ "کو ۔ یہ کمانی ایس ہے جو کمی بھی ترقی پند افسانوں کے کلیکشن میں آئندی "کولیجیے یا " ادور کوٹ "کو ۔ یہ کمانی ایس ہے جو کمی بھی ترقی پند افسایار کرتے ہیں دہ بھی ترقی پند آئندی ہے۔ ہر فضی ترقی پند ہے۔ جو لوگ پر انی راہوں کو چھواڑ کرنی راہ افتیار کرتے ہیں دہ بھی ترقی پند ہیں 'کین اس کے یہ معنی نمیں ہیں کہ ہم کمی خاص مسلک کا پر دپیگنڈا شروع کردیں۔ آپ کو یا دہ وگا ہیں 'کین اس کے یہ معنی نمیں ہیں کہ ہم کمی خاص مسلک کا پر دپیگنڈا شروع کردیں۔ آپ کو یا دہ وگا ایک زمانے میں شاعری شروع ہوئی تھی۔ مزدور 'مزدور کا بیٹا 'مزدور کی نائی 'مزدور کی مان 'مزدور کا باپ ۔۔ فیم علی صدیقی

اس کے روعمل میں اسلامی اوب آیا تو اس میں بھی اس متم کے موضوعات آئے۔
دراصل آدی اپنے آپ پروہ کیفیت طاری نہیں کرسکتا۔ اس میں سپائی نہیں ہوتی ہے۔ خلوص نہیں ہوتی
ہے۔ یہ ایسانی ہے جیسے کسی شرع کو ایک خوبصورت می تضویر دے دی جائے اور اس سے کماجائے کہ اس
تصویر سے ملتی جلتی نظم لکھ دو یا بھریہ فرمائش کی جائے کہ تاج محل پر ایک نظم تو لکھ دو۔ میں خود اس سے
متاثر نہیں ہوا۔ زور کمال شاعری میں ہوگا۔ آپ جائے تی میں کہ زور کمان سے شاعری کی جائتی ہے۔
لیکن سے فرمائش چر ہوگی۔

على حيدر ملك

جی ہاں ' جیسے سرے تکھے جاتے ہیں فرمائش غلام عباس

عالب اس سلیلے میں بہت زیادہ مخاط منے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ان کی مثان سودے۔ عالب نے اپنا انداز الگ رکھا ہے۔ غالب روایتی باتوں مشلا "مشلع مجکت اور طنزوغیرہ سے بہت کھبرائے تھے۔ شنزاد منظر

عباس صاحب! آپ اپ افسائے کھنے کے طریقے کے بارے میں بتائیں۔ انسانہ کھنے سے پہلے آپ کس چزیر زور دیتے ہیں؟ قلام حیاس

میں آپ کو ایک دلچیپ ہات تا آ ہوں۔ بڑی ہنمی کی ہات ہے۔ علیم بوسف حس نے ایک کتاب میں آپ کو ایک دلچیپ ہات تا آ ہوں۔ بڑی ہنمی کی ہات ہے۔ علیم بیند 'نیاز نتج پوری'ل احمد اکبر مجھائی تنمی مشامین بین مشامین یاد ہیں۔ آبادی اور دو سرے برے برے کھنے والوں کے مضامین ہیں۔ ان مضامین میں جھنے دو تین مضامین یاد ہیں۔

ایم - اسلم نے تکھا کہ میں زہرہ بائی (آگرے وال) کاریکارڈ بجانا شروع کر آبوں تو جھے افسانہ سو جھ جا آہے۔

نبر سے بھی نفیمت تھا لیکن جو سب سے زیادہ جیب و فریب لکھا ہے وہ نیاز شخ پوری نے لکھا ہے ۔ انہوں نے لکھا کہ میں افسانہ لکھنے بیٹھتا ہوں تو میرے ذبن میں بچھ نہیں ہو آ ۔ بالکل بچھ نہیں ہو آ ۔ میں کا ففر لے کر بیٹھ جا آبوں ۔ پھر سو بتا ہوں کیا کر بیٹھ جا آبوں ۔ پھر سو بتا ہوں کیا کر بیٹھ جا آبوں ۔ پھر سو بتا ہوں کیا کرتا چاہے ۔ پھر میں سو چتا ہوں کہ ذراسین تو باند سوں ۔ میں نے سے کیا کہ یاغ کاسین لے لیا ۔ ایک باغ ہے ۔ اس میں پھول کھلے ہوئے ہیں ۔ اس میں ایک بی ہے ۔ اس پر ایک برقع پیٹی خاتون بیٹھی ہوئی ہے ۔ اس میں پھول کھلے ہوئے ہیں ۔ اس میں ایک بی جو ڈتے افسانہ پوٹی خاتون بیٹھی ہوئی ہے ۔ ایک توجوان آبا ہے اور اس کے قریب بیٹھ جا آ ہے ۔ پھرچو ڈتے ہوئا ہے ۔ سے پیٹی خاتون بیٹھی ہوئی ہے ۔ ایک توجوان آبا ہے اور اس کے قریب بیٹھ جا آ ہے ۔ پھرچو ڈتے ہوئا ہے ۔ سے بیٹر جا آ ہے ۔ ایک آبا ہے کہ چال جا آبا ہے ۔ دور اس طرح افسانہ بین جا آ ہے ۔ اور اس طرح افسانہ بین جا آ ہے ۔ ایک آبا ہے کی جا لیا جا آبا ہے ۔ دور اس آبا ہے ۔ اور اس طرح افسانہ بین جا آبا ہے ۔ ایک آبا ہے کی جو لوب تھا وہ سب شم ہوگیا۔

میرے متعلق ایک غلط بنیال یہ ہے کہ بن اپنے افسانے پر بہت محنت کر آبوں۔ اگر ذہن بیں کوئی تصبیم آتی ہے آو بیں جس سے ۔ دراسل میں انسانے پر اپنے ذہن میں محنت کر آبوں۔ اگر ذہن بیں کوئی تصبیم آتی ہے آو بیل اسے ذہن میں ڈیولپ کر آرہتا ہوں۔ افسانہ جھے کس طرح سوختا ہے؟ دویہ کہ کوئی کردار سوجھ جائے یا کوئی واقعہ ہو جائے یا کوئی ۔ اس خیص بی بی بی بی بی بی بی ایسا بیلو نظر آئے جو عام لوگوں سے چھیا ہوا ہے کینی جھے نظر آئیا ہے میں عام لوگوں کو نظر نہیں آبا ہے تو وہ میرے افسانے کا موضوع بنتا ہے۔ اس کے بعد میں کھنے بی بی بی ایک دو دن اور ایک میرے خیال میں دو ڈھائی گھنٹے میں یا ایک دو دن میں کمل ہو جاتا ہے۔ " آن دی "کو میں نے دو دن اور ایک میرے خیال میں دو ڈھائی گھنٹے میں یا ایک دو دن میں کمل ہو جاتا ہے۔ " آن دی "کو میں نے دو دن اور ایک میرے خیال میں دو ڈھائی گھنٹے میں یا انگل کی ہوئی تھی۔ البتہ یہ دوست ہے کہ یہ دماغ میں کائی موسے می موظ تھی۔

بعض دفعہ کوئی خیال انقاق ہے سوچھ جاتا ہے انسانے میں جیسا کہ "آندی" میں سوچھا۔ انسانے
کی بنیاد خیالی جمیں ہوتی ۔ اس کے محرکات میں کوئی دافعہ ضرور ہوتا ہے۔ میں آپ کو دد افسانوں کے بارے
میں بتا تا ہوں۔ میرا ایک افسانہ ہے "کبتہ" اس میں میں نے کلرک کی ذعر گی کا فقیہ کمینچا۔ اس کی ساری
ذعر کی کی آد ذوہ کہ دوہ اپنا ایک مکان بنائے وہ مکان بنانے ہے آخر میں ہو گیہ ہزالیتا ہے۔ اے سک مرم کا
ایک کلوا لمکا ہے۔ دہ اس میں نام کھوا کر دکھ لینا ہے۔ آخر میں ہو گیہ ہے کہ تھ دئی میں دہ پہنشن یا کر
مرما تا ہے۔ آخر میں دہ جب مرآ ہے تو دہی کبتہ اس کے قبر رکا دیا جاتا ہے۔ یہ جمعے سوجھا کیے ؟ "دلی تی
سوک پر میں اور چرائے حس صرت جارہ شے کہ میں نے ایک سک تراش کی دکان پر ایک کبتہ دیکھا۔ اس
سوک پر مرف ایک محص کا جم کھما ہوا تھا۔ اس کے اندر اور بھی عبارت کھنے کی مخباکش تی فردا سمیرے
دور مرف ایک محص کا جم کھما ہوا تھا۔ اس کے اندر اور بھی عبارت کھنے کی مخباکش تھی فردا سمیرے
دور من شیال آیا کہ اس کے آخر میں مرجم بھی گھما جاس میں سالی دولت بھی کھما جاسکا ہے۔

چنانچہ میں نے اس سے متاثر ہو کریہ افسانہ لکھا۔ میرا ایک اور افسانہ کافی مشہور ہے۔اودر کوٹ۔اس کے بارے میں بناؤں کہ میں ولی میں تھا کہ میرے دوست ایم ۔ؤی۔ تاثیر جمیل ملک در میں ہرروز شام کو میر کرنے کے لئے نکلا کرتے تھے ۔

ایک دن انہوں نے کہ اللہ علای آؤ بھی " میں بنیان پنے ہوا تھا۔ وہ مردی کاموسم تھا۔ میں نے سوچاکہ کپڑے بدلوں گا تو دیر ہوجائے گی۔ وہ باہر انتظار کررہ ہیں 'چنانچہ ہیں نے جلدی ہے اور رکوٹ کہن لیا۔ گاو بند سے گلا بند کر لیا باکہ بنیان نظر نہ آئے۔ انہیں پہ نہیں تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اچا کہ ججھے خیال آیا کہ آگر کمی طریقے سے میں مرجاوں گا اور میراآگر پوسٹ بارٹم ہو تو لوگ کیا کیں گے اور میرے دوستوں کو کتا تجب ہو گا کہ دیکھو گلو بند باند ھی ہوئی ہے۔ نیک بائل کی طرح تھینچ کراور اندر صرف بنیان پہن رکھاہے۔ میرے ذبن کہ دیکھو گلو بند باند ھی ہوئی ہے۔ نیک بائل کی طرح تھینچ کراور اندر صرف بنیان پہن رکھاہے۔ میرے ذبن سے نے تمام مزلیس طے کرکے اسے افسانہ بنا ویا۔ بعینہ میں نے وہی لکھ ڈالا۔ بیبات نمیں کہ پوری کمائی سوجھ اور پھر آپ اپنے حسب فشاہی سے انسانس مرور پھر آپ اپنے حسب فشاہی وہ بیسے کہ آپ کو کوئی واقعہ یا بات سوجھ اور پھر آپ اپنے حسب فشاہی کو پھیلا دیں۔ یوں افسانہ کھا جا گا ہے۔ ''اور ''کتبہ '' یہ دونوں انسانے ای طرح کھے گئے ہیں۔ ہرافسانہ میں ضرور پھی نہ کچھ ہو تا ہے۔ بہت سے افسانوں کا ہیروی خودتی ہو تا ہوں۔ ایک اور میراافسانہ ہو وہا تھا ہوں ایک اور میرافسانہ میں ایک موض اندن میں ای باپ کے خرج سے تعلیم پار ایہو تا ہے۔ باک ایس میں ایک میں میں ایس میں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایپ میک آزاد ہو وہا ہے۔ پاکتان بنتا ہو۔ ایک فدمت کوں۔

مراباب چاہتاہ کہ میں بیرسٹری کروں الیکن میں بیرسٹر بنتا نہیں چاہتا۔ اس دوران اس کی دہاں ایک لڑی
دوست بن جاتی ہے۔ وہ اپنا دل بہلائے کے لئے بکد مصوری کرتا ہے۔ پھر رقص سیکتا ہے باکہ وہ دہاں
اپنے آپ کو ایڈ جسٹ کر سکے ۔ لڑی سے اس کی الماقات آیک محمل رقص میں ہوتی ہے۔ جہاں دو توں باہم
رقص کرتے ہیں۔ اتن کامیابی ہے رقص کرتے ہوئے دیکھ کروہ بڑی جران ہوتی ہے کہ اسے انتا اچھار تص
کیے آتا ہے ؟ جس لڑی سے اس کی دوستی ہوتی ہے اور کھی جہاں جاتی ہوائی ہے۔ اسے جس معلوم
ہوتا ہے کہ دورا ہوگا
جب تم اپنے وطن جانا چاہتا ہے تو وہ اس کی تاثید کرتی ہے تور کہتی ہے کہ تمبارا دکھ اس دت دور ہوگا
جب تم اپنے وطن والیس جاتے۔ دو پاکستان والیس آجا آب قواس کے والدین اس کی شادی اس کے بیاک لڑی
سے کرتے کے بارے ہیں منصوبے بناتے رہے ہیں۔ انہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ انگلینڈ ہے انگریز
بول کے کر آرہا ہے تو وہ تخت نارانس ہوتے ہیں۔ وہ فالدین کو پہلے تی خط کھ دیتا ہے کہ شی اور میری ہوئ

تمائف وغیرہ ہوتے ہیں وہ انہیں ج کر گزار اکرتے ہیں۔ چند دن وہ بچوں کو پڑھاکر گزار اکر آئے اکین اس
سے گھر کا خرچہ نہیں ہو آئے چنانچہ وہ سرکاری دفاتر ہیں اپ السردوستوں سے طبخ جا آئے اور ان سے کہتا ہے
کہ وہ اے کوئی ملازمت دیں ۔ اس کے دوست احباب اے سے پوچھتے ہیں کیا تہیں ٹائپ آ آئے کا
شارٹ ہونڈ آ آئے ۔ وہ نفی ہیں جو اب دیتا ہے ۔ اسے کمیں نوکری نہیں ملتی اور وہ بہت پریشان ہو جا آہے۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ اک میں کیا کروں ۔ اس کے ذہن میں ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ ہو آئے وہ سرد
پڑجا آئے ۔

عیاس صاحب "آب نے اپ انسانوں کے بارے میں تو بڑی تفصیل سے سب کچھ بتا دیا ہے "لیکن آپ کا زیادہ تر انسانہ پائٹ پر انحمار کر آئے۔ قلام عباس

بلاث خود بخود بن جا آ ہے۔ ذرای بات ہوتی ہے جو افسائے کی شکل افقیار کر کیتی ہے۔ محمد علی صدیقی عباس صاحب بلاث کے بارے میں کانشس نمیں ہیں۔ پہلے سے بلاث ذہن میں نمیں آتا۔ لکھتے کے دوران بلاث بن جا آ ہے۔

غلام عباس

میرا آزہ ترین افسانہ ہے " فائدائی معالمہ" ۔ اس میں ہو آ ہے کہ ایک لاکاادر ایک لاکی ہو نیورٹی

میں پڑھتے ہیں اور ایک دو سرے کو چاہتے ہیں۔ لاکا فریب ہے ۔ لاکی کا باپ نسبنا "امیرہے ۔ دہ اپنی لاکی

شادی ایک ایسے محف کے ساتھ کرانے کے لئے آمادہ نہیں ہو آجی کی کوئی ساتی حیثیت نہیں " چنانچہ لاک

لاک ہے کہ وہ اسے بھاکر لے جائے ۔ اس میں ایک طرح کا طزے کہ لاکی کو افواکر نے کے لئے

لاکا اس کا باپ اس کی بال اور اس کی بمن " چاروں آتے ہیں۔ تجویز ہے کہ اس کے کرے کی کوئی کے

پاس جو در خت ہے وہ اس سے اتر کر نیچ آجائے گی۔ اس در خت کے نیچ وہ بیٹھ کر پڑھا کرتی ہو اور وہ اس

پاس جو در خت ہے وہ اس سے اتر کر نیچ آجائے گی۔ اس در خت کے ذریعے نیچ اتر آئے گی اور دیوار سے کو

پاس بور وخت ہے وہ اس سے اتر کر فیچ آجائے گی۔ میں شرف سے نی بال کے اندیثے دکتائے ہیں کہ کسی

کر باہر نکل آئے گی ۔ باہران کی موٹر کھڑی ہوئی ہے ۔ میں نے اس میں بال کے اخدیثے دکتائے ہیں کہ کسی

لوگوں کو چہ نہ چل جائے ۔ " جائے وہ دور گوٹواس سے کول گا۔ آخروہ اسے بیرکا کر لے جائے ہیں۔ وہ لڑی وہ کی

وفیرود فیرہ دینے وہ الل بال کھیلنے وہ بالی لاکواس سے کول گا۔ آخروہ اسے بیرکا کر لے جائے ہیں۔ وہ لڑی وہ کی

میں ہوتی ہے جسی والی بال کھیلنے وہ بالی لاکواس سے کول گا۔ آخروہ اسے بیرکا کر کے جائے ہیں۔ وہ لڑی وہ کی

میں ہوتی ہے جسی والی بال کھیلنے وہ بالی لاکیاں۔ وہ شلوار کے اور دوبٹہ کس کرباخدہ لیتی ہے اور نینی آتر آئی ہے

ماں اس سے کہتی ہو 'کہال ہے ۔ وہ اپنے ساتھ زیور بھی نہیں لائی۔ " بیرای ہم کی کہائی ہے ۔ اس اس سے کہتی ہو کی کہائی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہے ۔

ماں اس سے کہتی ہورا خاندان تیار ہے ۔ لطف کی بات سے کہ انہیں اپنی رسوائی کافو خیال ہے ' لیکن انہیں اس کا خیال نہیں کہ اس سے دو سرے کی بھی وسوائی ہو گئی ہے۔ ۔

مالی میں کہ اس سے دو سرے کی بھی وسوائی ہو گئی ہے۔ ۔

آپ کے انسانوں میں بھنیک کے تجربے بھی ملتے ہیں انکین کیا آپ کے ذہن میں پہلے ہے میہ ہات ہوتی ہے کہ مختلف بھنیک کی کمانیاں لکھی جانی جاہیں ۔ یا لاشعوری طور پر اس کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوا۔ آپ کا شعوری مقصد نہیں تھا۔ غلام عماس '

میں نے دو تین کھنیک میں کمانیاں تکھی ہیں 'جیے " شجرونب "۔ اس میں میں نے ایک فیض کا شجرونب بیاں کردیا ہے۔ جس سے ایک بوری کمانی بن گئی ہے۔ اس طرح میراانسانہ " لیک " ہے جس میں صرف تقریریں ہیں۔ ای طرح چند خطوط کے ذریعے افسانہ بیان کیا گیا ہے۔ " آن تدی " میں میں نے ایک شمر کی تفیدات بیان کی ہیں " و عدی ک " میں میں نے ایک طک کی کمانی بیان کی ہیں " و عدی ک " میں میں نے ایک طک کی کمانی بیان کی ہیں " و عدی ک شمر کی تفیدات بیان کی ہیں " و عدی ک شمر کی تفیدات بیان کی ہیں ۔ آپ کو تجب ہوگا کہ افسانہ میں نے بعد دو ممال آلل لکھا تھا۔

على حيدر كمك

کمانی آپ نے پہلے لکھ لی تھی ۔ پاکشان کا یہ نقشہ تو بعد میں بنا ۔ غلام عماس

اے میں نے اس لئے جد نہیں چمایا کہ متاز حسین صاحب نے بیا انسانہ پڑھ کر کمایار 'تم مصبت میں میسن جاؤ ہے۔ تم سرکاری ملازم ہو تم پر زور پڑ جائے گی۔ چرمیں نے اے برل کر بجائے تحریکوں کے اس میں رنگ کا استعادہ استعمال کیا 'مثلا '' نیلی پوش' پہلی پوش' سرخ بوش' سبز پوش اور سفید پوش دغیرہ۔ شمزاد منظر

لفف کی بات سے کہ بعد کے زانے میں اس افسانے کا جارے بور پر اطلاق ہو کیا۔ علام عباس

میں نے اس میں سات ستارے بنائے ہے۔ جو بعد میں پاکستان میں نوستارے ہو گئے (یہال غلام عباس کا اشارہ پی ۔ این ۔ اے ) پاکستان تومی انتحاد کی جانب ہے ) اس انسانے میں سارے رنگ آگئے ہیں۔ شمزاد منظر

آپ کے اس بہت پرائے انسائے "رحنک "کو ہندوستان کے جریدہ "عصری اوب" نے چند ماہ تمل مائع کیا ہے۔ انڈیڈ میں جولوگ اس انسانے کے بارے میں نہیں جانے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ آپ نے سے انسانہ آج کے دور کے بارے میں لکھائے۔

غلام عياس

دراصل "عمری اوب" نے اس کے لکھنے کی تاریخ شیں دی ہے۔ یس نے یہ انسانہ انسان کے چاند میں بیٹنچنے سے دو تین برس پہلے لکھا تھا۔ میں نے اسے ایک علامت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اسے آپ سائنس کھٹن کمہ سکتے ہیں۔

على حبدر ملك

" آندی" و آپ کاشاحکار ہے "لیک مجھی محسوس ہو آہ کداس کمانی نے آپ کو جنافا کدہ اس کمانی نے آپ کو جنافا کدہ اس کہ ان سان کو جنافا کدہ اس کی ایک اس سے زیادہ نتصان کو پالے ہے۔ دہ سرکہ آپ کا نام ویس میں آتا۔ ہے۔ دوسری کمانیاں جو " آندی " ہے ہی انجمی ہیں "ان کا ذکری نہیں آتا۔ فلام عیاس

ورامل بات یہ ہے کہ دو تین کمانیوں ی سے مصنف کویاد کیاجاتا ہے اس میں قتصان کا سوال نہیں ہے۔ اس انسانے میں سب سے بری بات یہ ہے کہ اس میں کوئی ایک مخص مرکزی کروار نہیں ہے۔ کسی کا

نام جمیں ہے۔ کمی آیک محض کی کمانی جمیں ہے۔ جس نے دوسری کمانی جو بہت چاؤ اور شوق ہے کہی ہے اور جو جبری بہت ہی ایسہی شسس کمانی ہے ، ۔ دو" سرخ گلاب " ہے " آندی " تو بس ایسای آیک لطیفہ تھا ہے کانی اچھی کمانی ہے ۔ میرا خیال ہے کہ می نے اپنی ذندگی جس ایسی کمانی جمیں کئمی ۔ بطور شارث سٹوری سے کانی اچھی کمانی ہے ۔ میرا خیال ہے کہ می سے اپنی ذندگی جس ایسی کمانی جس شوع کانی ہے گا۔ میں جس اسے ہمت سیمت ابول ۔ یہ آئی اور گل کی کمانی ہے ۔ آپ کو میری کمانیوں میں خوع کانی ہے گا۔ میں نے بخود کو کمی آیک موضوع میں مقید نہیں رکھا۔ اس لئے آپ اس میں کوئی مخصوص رجمانی کا مزاج الگ ہے ۔

# محرعلى مديق

سے ہردائم کامعالمہ رہا ہے کہ روایت اور انتقاب کے ساتھ اس کارشتہ کیا ہے گا؟ روایت کے پکھ مطالبات ہوتے ہیں ۔ اس کی بوی شن آسانی ہوتی ہے۔ تہدیلی کا ایک چینج ہوتا ہے لا نف (زندگی) میں معاشرے میں جو تبدیلیاں آری ہیں۔ ان کاافسانہ کیا 'غزل کیا' سب پر اثر پڑ تاہے۔ افسانہ نگار بھی متاثر ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں روایت اور تبدیلی کی جوایک ڈاگو میمی بن رہی ہے ...... غلام عیاس

بات یہ کہ جو چیز آپ کو ناپند ہے اس کا نداتی اڑا ہے۔ یس نے آندی پی شروانوں کا نداتی اڑا یا ہے کہ وہ بمت پاکیزہ لوگ ہیں اور گناہ کو اپنے ہاں ہے نکال دیا چاہج ہیں۔ جب نیا شرآ یا وہ وہ با آپ تو سب لوگ اس کے بیچے پیچے پیچے پیچے ہیں ۔ دو سری چیز ہیں نے "وصل " ہیں و کھائی ہے کہ ملائی کا وہاں بہت زور ہے ۔ ہیں نے جب اہمور کے طقہ ادباب ڈوتی ہی یہ افسانہ سایا تو ایک صاحب نے ہیں حربت سے کھاکہ آپ نے جو کھا ہو لکھا ' کین اسے ہندو پڑھ کر بہت خوش ہوں گے ۔ ہیں نے جب المهور کے طقہ ادباب ڈوتی ہی یہ افسانہ سایا تو ایک صاحب نے بڑی حربت سے کھاکہ آپ نے جو کھا ہو لکھا ' کین اسے ہندو پڑھ کر بہت خوش ہوں گے ۔ ہیں نے اس کے ماکہ جھسے بوا مسلمان کون ہوگا ۔ ہیں ہراس چیز کو پند کر آ امون جو اسلام ہیں ہے ۔ جھے ہوا تنجب ہوا ۔ زندگی ہیں میں نے پہلی بار وہ کتاب پڑھی موانا ڈپٹی نڈر آجو صاحب نے آیک کتاب لکھی میدان ہیں آئے۔ اللہ تو کائی جا کہ اور تمام کتابوں کو جادویا سے اس کے بعد ۱۹۳۵ء ہیں اس کتاب کہ کو میدان ہی آئے۔ اللہ ساماء ہیں اس کتاب کو جھیے تو آپ کو مطاب ہوگا کہ ڈپٹی نڈر یا احمد نے تمام کتابی عظیم بیک جینائی کے ہاں چھپادیں ۔ وکی دہاں پنچ کے چنانچہ اس کتاب کو دوبارہ جالیا گیا۔ کتاب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈپٹی نڈر یا احمد نے تمام کتاب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈپٹی نڈر یا احمد نے تمام کتاب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈپٹی نڈر یا احمد نے تمام کتاب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈپٹی نڈر یا احمد نے تمام کتاب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈپٹی نڈر یا احمد نے تا اور خیال اور بالغ تظروا تع ہوئے تھے ۔ ہیں نے اس کتاب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈپٹی نڈر احمد خیال ۔ کتاب کر کہا کیا جائے ۔

محريلي معديق

اى كے قائد اعظم كى كوئى ايس بايوكرانى نه آسكى جس ميل مس

غلام عباس

اگر کمی کی سیرت کلینی ہو تؤ مزای اس وقت آیاہے جب معلوم ہو کہ یہ مخفص فرشتہ نہیں 'انسان ہے۔

سيد انود

علامہ اقبل کے بارے میں لوگ جو پکھ جانتے ہیں وہ تحریر میں لاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ غلام عباس

جیساکہ آپ سمجھ کے ہیں۔ ڈپٹی نذیرِ احمد کو اسلام سے جتنا ظومی ہوگا ۔ وہ کے ہوگا؟ لیکن ان کی کتاب جب دوبارہ الاؤ میں جلائی جا سکتی ہے تو پھر....

محمدعلى صديقي

ہارے انسانہ نگاروں میں چند کو چھوڑ کر صنف نازک کو سمجھنے میں (جو پوری دنیاہے ) کیا کو آئی نمیں ہوجاتی ہے ؟

غلام عياس

ہاری صنف نازک نے سوچاہے کہ اگر عورت کی زبان سے ذرا کھلی کھلی باتیں لکھی جا کیں اتیز لتم کی باتیں 'تو مرد بہت خوش ہوجائے ہیں۔ یہ ایک ایسانسخد ان کے ہاتھ آگیاہے۔ بس وہ اس لائن ہر چل پڑی۔ اے مصمت نے شروع کیا تھا۔

فتتراد منظر

آج كل واجده تجم صاحب مي كرري بي -

محمه على صديق

یہ مجی آیک طرح سے مردول کا استعمال ہے۔

فتنزاد منظر

عہاں صاحب! آزادی کے بعد تمیں سال ہو بچکے ہیں۔ اس عرصے میں بہت سے نئے افسانہ نگار پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کی کیا دائے ہے ؟

محدعلى صديق

خاص طور پرجد میت پندوں کے بارے میں؟ غلام عباس

اس باب میں میں پرانے خیال کا آدی ہوں۔ میں نے جدیدیت کا مطالعہ بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے جوئس کی کتاب کو پڑھااور کئی بار اس کی شرح کے ساتھ پڑھا۔اس کی شرح بست اچھی ہے۔ میرے ماتھ محمہ حن عمری نے ہی اس کتاب کو برحا۔ اس کے بعد بروست کا ذکر آیا۔ میں نے بروست کی تمام کتابیں منكوائيس - جو آثمه جلدوں پر مشتل تھیں "ليكن ميں آپ كو چ بتا آ ہوں كه فيض احمد فيص جيسا مخص كتا ے اس کی ایک سطر تک نہ یڑھ سکا۔ میں نے خود اس کی کوشش کی ..... اس کے مقابلے میں دیکھیے ( میرا ابنا خال ہے کہ ) جو بہت او تی کتاب ہوتی ہے اے عام فم ہونا چاہے۔جو آسانی سے سمجھ میں آجائے اور اس كاير هن والے سے وائرك تعلق ہوا۔اس متم كى پيلياں بجھوانے سے كيافا كدہ ہے؟ ميہ آرث سيس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دوسکو وسکی اور طالتائی کے ناول ایسے ہیں جو کرو ژول کی تعداد میں فروخت ہو کے ہیں۔اس کے مقابلے میں "بول بیز" زیادہ سے زیادہ جاریانج ہزار چھیا ہو گایا دس ہزار چھپ کیا ہو گایابت ہواتو بندرہ میں برار لوگوں نے اسے اس لئے ترید لیا ہوگا کہ بید زمانے کا فیشن ہے الیکن جے مطالعے کی لقرت كتے بيں اور جس سے معنوں ميں لطف آيا ہے ، ووتو مرف دوستود سكى اور طالستانى كوبڑھ كرى آيا ہے۔ جارے باں جو اقسانہ نویس میں وہ سجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ٹی بات پیدا کرنی جائے۔ نی بات سوچنے سے تھوڑی آتی ہے۔ نی بات انسان کو سوجھ جانی جائے اور سوجھتا اپنے آپ ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ میرے پاس انشا کا دیوان ہے جس میں ایک حصہ ایسا ہے جس میں نقطے والا کوئی لفظ نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید کی ایک تغییر تکسی می ہے جس میں کوئی نقطے والا لفظ نہیں ہے۔ یہ عدرت کی باتیں ہیں "شعبدہ بازی ہے ..... آرٹ ایس چزہے ؛ جے معج طور پر برتا بہت مشکل نبیں ہے۔ میں نے بھی اس متم کی کوشش نہیں کی ۔ میں جس پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ اس پر عمل کس طرح کرتا؟

شنراد منظر خرید تو جدیدیت کی بات ہوئی۔ آزادی کے فورا"بعد اس قتم کی تخریریں سامنے نہیں آئیں۔ یہ تو ۲۰ ء کے بعد آئیں۔

غلام جمياس

آزادی کے بعد تو ہمارے ہاں فسادات کا ادب آیا۔ اس میں بھی بڑے غلوے کام لیا گیا۔ بعول متاز شیریں ترازد ہاتھ میں لے کر افسانہ لکھا گیا۔

# محرعلى مديق

لیکن انسانوں میں ہیومن ازم مرور تھا۔ غلام عباس

یں نے بھی اس موضوع پر ایک انسانہ لکھا تھا" فینسی ہیر کنگ سلون"۔ اجڑے ہوے وگ وہاں

سے آجاتے ہیں۔ ان کو ایک دوکان بل جاتی ہے۔ بل ملا کر بھائی چارے کے ساتھ کام شروع کر آجیں۔ ابتداء
میں تو بہت ٹھیک رہتی ہے 'لیکن جب وہ آپس میں چھوٹی جھوٹی نے ایمانیاں کرنے لگتے ہیں تو سارے کے
سامے ملازم ہو جاتے ہیں ان کا کلرک کتا ہے کہ دکان جھے ٹھیکے پر دو میں آپ کی دکان چلا آ ہوں۔
شفراو منظر

قرة العين حيدر ك بارك من آپ ك كيارا ك ؟ اللهم عماس الله عماس

یں نے محسوس کیا کہ وہ بڑی ذہین اڑک ہے۔ اس کی ذائت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس کے پہلے عادل " میرے بھی صنم خانے "کو میں نے درست کیا تفا۔ جس وقت اس نے یہ باول لکھاتو میرے ایک باہمی ووست نے کہا کہ آپ اس کے کہا کہ اپنامسووہ ووست نے کہا کہ آپ اس کے کہا کہ اپنامسووہ وکھاتو اس کے کہا کہ اپنامن کو بڑی گالیاں دی گئی تھیں۔ فشم او منظر

اچھا! کہلی کتاب میں؟ " میرے بھی منم خانے " میں؟ غلام عماس

اس ناظمہ جناح کا ایساستاناس کیا تھا کہ ..... میں نے اس سے کما کہ دیکہ متحرمہ اگر تہیں اب چہوانا ہے تو یہ بداناہو گا۔ اس شوق یہ بھی تھا کہ دہ اپ انسانوں میں اپنے دوستوں کا اکثرنام لیتی تھی۔ مشلا "
یہ کہ سردار جنفری بیٹے ہوئے تے ۔ اس اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ اس کمجی ترق پہندادب کے
طور پر جنگیم نمین کیا گیا۔ آپ کو یا دہو گا کہ اس کے بارے میں عصمت چنقائی کا ایک مضمون چھیا تھا" ہوم
یوم ڈارنگ "بعد میں اس بچاری کو پہتہ تمیں تھا کہ میں کیا کہ جاہتی ہول ...... لیکن وہ ہے مت ذہین ۔ وہ
میری بہت عرت کرتی ہے ( یہ سب باتیں لکھے گا نہیں ) ۔

شراد مظر الميان و كية - يوسب باتين أف دي ريكاروي -

#### غلااعباس

ایک طرف اے مصوری کا شوق تھا اور دو سری کرف موسیقی کابھی شوق تھا۔ میں نے اس ہے کما

کہ تم آگر نادل چھوانا چاہتی ہو تو میرا ایک ناشر ہے جس نے میری " آنندی " چھانی ہے۔ وہ تمہاداناول چھاپ

دے گا' لیکن اس بے چارے کا ستیاناس نہ کرد۔ اس کے کافی روپے لگیس گے۔ اتنا ہختیم ناول ہے۔ تو میں
فی سے کیا کہ الل چنس لے کر ایک چو تھائی کے قریب کاٹ دیا۔ اس میں کیا تک تھی کہ پان والے کی دکان پر
ایک جانب تا کہ اعظم کی تصویر تھی اور دو سری جانب فلاں پہلوان کی تصویر ۔ یہ سب میں ہے کو اویا۔ میری
کو سش سے تھی کہ کر بیونت کے بعد کہ افراد کیا تی میں ان کو بین سے محسوس ہو آہے کہ ان کو بہندوستان

سے چلنے کا بڑا دکھ ہے۔ بہندوستان کی بہت یا دیں آتی ہیں ان کو بین ، آخر میں بتیجہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ

میل سے چلی گابڑا دکھ ہے۔ بہندوستان کی بہت یا دیں آتی ہیں ان کو بین ، آخر میں بتیجہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ وہ

محرعلى مديق

اب معلوم ہو آ ہے کہ انہیں پاکتان سے ہندوستان چلے جانے کا غم ہے۔ غلام عماس

میں نے اس سے کما کہ یہ جو را کنرز گلڈ بنایا کیا ہے تو ہم تم کو انعام دلوا دیتے ہیں۔اس پر کوئی اعتراض نمیں کرے گالیکن وہ اس کے لئے آبادہ نمیں ہوئی۔ اس کو یہاں آکر کائی ایچھے مواقع لئے۔اول تو یہ کہ اسے اپنی زمینوں کے عوض مکانات مل گئے یہ دکائیں مل شکئیں۔اس نے ان کو نیچ باج کر پہنے ویسے لئے اور بخیر ممی کو بتائے لندن چلی حق ۔

شنزاد منظم

ان کا آخری نادل آیا ہے " آخر شب کے ہم سر" آپ نے اس کا مطالعہ کیا؟ غلام عیاس

میں نے نہیں پڑھی وہ کتاب "ابت اس کی کتاب " آگ کا دریا "کی بات یہ ہے کہ ایک برامشہورو معروف اگریزی تاول ہے " اور لینڈو " اس کے لکھنے والی ہے ووجینیا وولف اس نے یہ کیا ہے کہ ناول کو دو تمن موصد ہوں تک بھیلا دیا ہے ۔ اس میں یہ بھی کیا ہے کہ اس کا ہیرو بھی مردین جا آ ہے اور بھی عورت۔ عنی نے نمیادی آئیڈیا اور لینڈو سے لیا ہے ۔

محرعلى مديق

غلام عياس

مدهارته من نے بڑھی ہے۔ وہ کھ اور چزہے۔

محمه على صديق

آپ نے اور لینڈو کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ قلام عماس

ور آگ كاوريا " من سي ب كي ايروا اختلف چول بداران اللها ب

فشنراد منظر

آپ نے گاش کے یارے میں مضابین بھی لگھے ہول سے ؟

غلام عباس

میں نے ایک سلمہ شروع کیا تھا۔ "اروو کے نایاب ناول "اس سلمے میں میں نے ودچار ناولوں کاؤکر کیا تھا۔ ایک ساحب سے مرزا سجار بیک۔ انہوں نے بھی ایک ناول کلما تھا۔ یہ جو شادعظیم آبادی کا ناول " صورت المخیال ہے تین حصوں میں ہے۔ اس کا سفیر اشاعت ۱۵۸۱ء ہے۔ اس ہے پہلے اروو میں اور کمی ناول کا سرائے نہیں ملا۔ یہ وو سری بات ہے کہ ناول شادعظیم آبادی نے خود کھا ہے یا ایم بیشن ( ماخوذ میں اور کمی ناول کا سرائے نہیں ملات ہے مطابق یہ ارود کا پہلا ناول ہے۔ "ماہ نو" میں میں نے سلمہ وار کھا ہے کہ اورود ناول نگاری کیے شروع ہوئی۔ ایک ناول تھا "افراد جو انی " میں اے ابی جگہ بہت اہم ناول سجھتا ہوں۔ اورو کا پہلا تھا کہ جی و غریب مصنف تھے۔ میں نے دو تسلوں اس کا ظامہ دیا ہے۔ آیک زمانے میں میرا خیال تھا کہ میں اسے ایم دیا ہے۔ آیک زمانے میں امسانہ تگاری کے خیال تھا کہ میں اسے ایم دیکھ کھتا چاہتا ہوں۔ ا

منظرعاكم تبش

اردو افسائے میں ایک اور نام آبا ہے وہ ہے بیری - اس کے بارے میں بھی آپ چھے تاکیں -قلام عیاں

بیدی بهت اچھی ہیں۔ منوی کمانیاں عصمت چنگائی کی ہمی بهت اچھی ہیں۔ منوی کمانیاں محمت چنگائی کی ہمی بهت اچھی ہیں۔ منوی کمانیاں محمی بہت اچھی ہیں۔ من این مند سے کمنا نیل جاتا۔ لیکن منثوجو تنے نا! جرندیدی (صحافیات) انداز تماان کابس آپ انہیں موضوع ہادیدید وہ انسانہ لکھ لا کمیں کے۔ان کا طریقہ ہی یالکل الله تما۔وہ ایک دن کری پر آکروں بیٹے ہوئے تنے۔ایک صاحب تنے مافظ ریحان۔ بہت اجھے قاری اور آرشد۔

انموں نے کما ۔ منوصاحب 'یوں ند بینھے 'قبض ہو جاتا ہے۔ منو نے کما" کمال کیار یخان صاحب!

آپ نے جھے عوان بتادیا۔ یس ای موضوع پر افسانہ لکھ لاؤں گا۔ اور ایسا، واکہ وہ دو سرے رو ذای موضوع پر افسانہ لکھ لائے۔ چست پر چھانہ ہو تاہے تا 'جس پر کیور بیٹے ہیں۔ ان سے کما کیا کہ۔ دیکھے 'یہ کیورہ ہو افسانہ لکھ لائے۔ چست پر چھانہ ہو تاہے تا 'جس پر کیور بیٹے ہیں۔ ان سے کما کیا کہ۔ دیکھے 'یہ کیورہ ہورہ کیوری ہے۔ منو نے کما 'کمال کردیا آپ نے میں ای پر افسانہ لکھوں گا۔ وہ ای حم کا اسٹنٹ کیا کرتے ہے۔ میرے متعلق ان کی رائے بڑی اچھی تھی۔ میں ان خوش قست لوگوں میں سے ہوں 'جس کی انہوں نے تریف کی۔ انہوں نے کما کہ تم آب شٹ ہو۔ میں نے کما 'آپ بھی بہت اچھا لکھے ہیں "

دراصل بیہ چینج تھا۔ غلام عباس

چینج تو تھا۔ شروع شروع میں وہ ٹائپ رائٹر رانسانے لکھتے تھے۔ ابتدامیں تمن آدی ٹائپ پر لکھتے تھے

رسب سے پہلے او بندر ٹاتھ اٹک نے ٹائپ پر لکھنا شروع کیا۔ منوکو خیال آیاکہ ان کے پاس بھی ٹائپ رائٹر

ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہئے۔ اوب میں جو چیلنج ہو آہے تاوہ بہت خطرناک ہو آہے۔ اس سے نقصان

بینچا ہے۔ ایک اچھا خاصا شاعر تھا۔ وہ تباہ ہوگیا۔ چیلنج کی وجہ سے۔ اس کا نام ہے رفتی خاور۔

شنزاد منظر

آپ نے اپنے جن تین بهترین افسانوں کا تخاب کیاہے وہ ٹھیک رہے گایاس میں مزید اضافہ کرتاہے

غلام عباس

وی درست ہے یعن " سرخ گلاب" "حمام میں " " آندی "-

فتنزاد منظر

آپ پر آج تک کتے مضامین لکھے کے بیں اور کن کن لوگول نے لکھے بیں؟ غلام عباس

میراایک افسانہ ہے "سمجھونہ "اس پر عصمت چنتائی نے برااچھا تبعرہ لکھاہے۔اے ابھی تک سمی نے چھایا نہیں ہے۔ وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ عسکری نے اپنے رسالہ "اردوادب" (الاہور) میں مجھ پر مضمون لکھاہے۔انظار حسین نے "اوور کوٹ" کاذکر کیاہے۔انہوں نے خواہ مخواہ میراموازانہ کرشن چندر سے کیا ہے۔ انظار حسین نے "کتبہ "کابھی بہت شاندار تجزیہ کیاہے۔

على حيدر ملك

آپ آگر اپنی کمآبوں کی سلسلہ وار سنہ اشاعت بتا دیں تو مناسب رہے گا۔ آپ کی پہلی کمآب کب شائع ہو اُن ؟ غلام عباس

اس کانام ہے "روئ کیجیے جو یں نے بچوں کے لئے تکھی تھی۔ ۱۹۲۵ء میں شاکع ہوئی۔
اس کانام ہے " ٹریا گر گڑیا" (ڈرا سے ) اور " جادو کالنظ " اس کے بعد بھی میں نے بچوں کے لئے بہت ی کمانیاں تکھیں ۔ اس کے بعد اس زمانے میں میری جو اپھی کتاب چھی اور جس سے جھے شرہ عاصل ہوئی دہ ہے " الحمراک افسانے " اس کے بارے میں کانی ٹری بوٹ پیٹی کیا گیا۔ یہ کتاب میں شائع ہوئی ۔ تقریبا " بچاس مال ہو گئے اس کتاب کو شائع ہو گے۔ اس کے بعد میں نے " جزیرہ سخنو رال " لکھا جو ۔ تقریبا" بچاس مال ہو گئے اس کتاب کو شائع ہوئے ۔ اس کے بعد میں نے " جزیرہ سخنو رال " لکھا جو ۱۹۲۹ء میں جمان مورت میں ۱۹۲۰ء میں قبد اس کے بعد " میں چھیا۔ وہ سن حسرت صاحب کے رسالہ "شیرازی" میں قبد وارشائع ہوا۔ یہ کتابی صورت میں ۱۹۲۹ء میں اور اس کے بعد " میں چھیا۔ اس کے بعد " آئندی " بچھی دو سری کتاب " جاڑے کی چائدتی " 1909ء میں اور اس کے بعد " میں چھیا۔ وہ کتابی دو سکے اور مجموعہ تیار کر رہا ہوں۔ میری آیک بھیا۔ وہ کتابی میں دی " کن رس " پہلے " نیا دور " میں چھیا۔ وہ کتابی میں دی " کن رس " پہلے " نیا دور " میں چھیا۔ وہ کتابی میں میں دی " کن رس " پہلے " نیا دور " میں چھیا۔ وہ کتابی میں جائے ہیں جھیا۔ وہ کتابی میں دی " کن رس " پہلے " نیا دور " میں چھیا۔ وہ کتابی میں دی " کن رس " پہلے " نیا دور " میں چھیا۔ وہ کتابی میں جس نے خود ۱۹۲۹ء میں چھیا ۔ میری ذیر تر تیب کتاب کانام " رسی خوالے " ہے " نہ کورہ کتاب ابرائع ہو چھی۔ "

# حوالهجائث

ا۔ یہ انٹرویو مرحوم غلام عباس سے ۱۲ مارچ ۱۹۸۰ء کولیا گیا۔ اس انٹرویو میں راقم الحروف کے علاوہ سید انور مرحوم چر علی صدیقی بلی حدور ملک اور منظرعالم تیش شامل سے

ا برن ول اصل صورت مين شائع موا علام عباس مرحوم في اس من كوئى ترميم اور اضاف نيس كيا ( ش - م)

س نے کورہ انٹرویوے ۱۵سال تیل۔ زیرِ نظر انٹرویو مارچ ۱۹۸۰ء میں لیا کیا تھا۔ اس طرح "دھنک" ۱۹۷۵ء میں لکھا میا (ش - م)

مہ ۔ مرحوم غلام عباس نے انٹرویو کے دوران بہت ی آف دی ریکارڈ باتیں کی تھیں اور ان ہے دعدہ تفاکہ ہے۔ ساری باتیں شائع نہیں کی جائیں گی لیکن اب چو تکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اس لئے انٹرویو کو بول کاؤں شائع کیا جا رہا ہے ۔

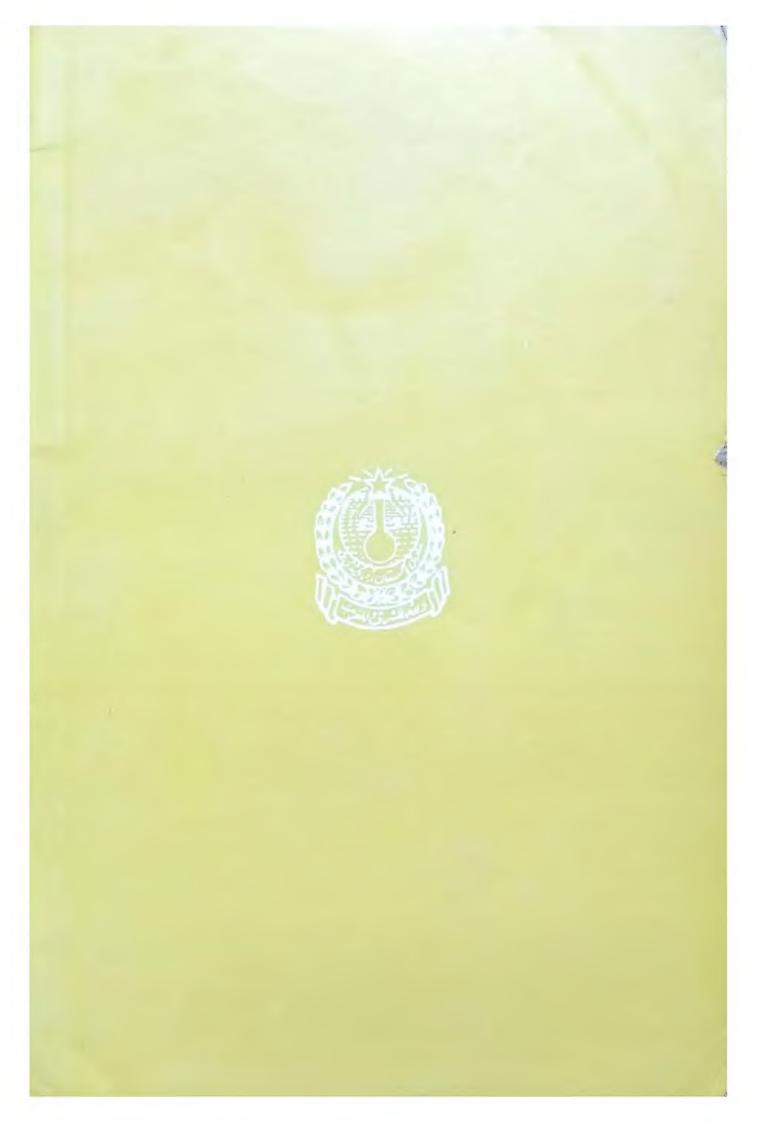